

بسم اللدالرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

يشلفظ

حدوصلوٰ ہ کے بعد عرض ہے کہ اکابر کے علوم سے استفادہ کے لئے ، عربی صرف ونحو
کی کتابیں سیجھنے کے لئے ، اور اردو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لئے: فارسی کی
معرفت ضروری ہے۔ گردن بدن فارسی سے بے اعتبائی اور بے تو جہی بڑھتی جارہی
ہے۔ فارسی کا نصاب بہ پیختر کردیا گیا ہے، اور قواعد کی کتابوں میں سہیل وقد رہ کے نہیں ۔
اصولِ فارسی (نحووصرف) اور مفتاح القواعد میں تمام قواعد ایک ساتھ لے لئے ہیں،
جن کا یاد کرنا بچوں کے لئے وشوار ہے۔ جدید تیسیر المبتدی غنیمت ہے، گراس میں سب
ضروری با تیں نہیں۔ میں جب بھی اپنے بچوں کو فارسی شروع کر اتا تو اس کا شد ت سے
احساس ہوتا۔ امسال جب میں نے اپنے بوتے محم سے اللہ سلمہ کو فارسی شروع کر ائی، تو یہ
بات پھر سامنے آئی۔ چنا نچہ شہیل وقد رہ کا کھا ظرکے میں نے یہ دورسالے مرتب
بات پھر سامنے آئی۔ چنا نچہ شہیل وقد رہ کا کھا ظرکرے میں نے یہ دورسالے مرتب

حصه ُ اول میں بچوں کو بہت زیادہ سمجھایا نہ جائے۔ پوری توجہ یا دکرنے پر مرکوز رکھی جائے۔البتہ فارسی زبان کی کتابوں میں قواعد کا اجراء کرایا جائے۔اس سے قواعد ذہن نشین ہونگے ، واللہ الموفق!

سعیداحمد عفاالله عنه پالن پوری ۲۷رذی قعده ۱۳۲۵ه



بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ يَسِّرْ! الهي! بي تتاب آسان فرما!

سبق مكم

حرکت: زبر، زیر، اور پیش کو کہتے ہیں۔ متحرک: وہ حرف جس پر کوئی حرکت ہوا سکون: بجزم (حرکت نہ ہونے) کو کہتے ہیں۔ ساکن: وہ حرف جس پر جزم ہو۔ ضَمَّه: پیش کو ہُنّتے ، زبر کو، اور گئر ہن کا قاف۔ مضموم: پیش والاحرف، جیسے : قر آن کا قاف۔ مفتوح: زبر والاحرف، جیسے گریم کا کاف۔ مکسور: زیر والاحرف، جیسے قبلہ کا قاف۔

مجز وم:ساکن حرف،جس پرکوئی حرکت نه ہو، جیسے مقبول کا قاف۔ مشدؓ د:جوحرف دومرتبہ پڑھاجائے، جیسے مشدؓ دکی دال۔

آسان فارسی قواعد م حصه اول

گَنْتی یاد کریں: کیک (ایک) دُو( دُو) سِهُ ( تین) چَهار ( حِار ) تَخُ ( پانچُ ) شَشُ (جِهِ ) ہَفْت (سات ) ہَشْت ( آٹھ ) نُہ (نو ) دَو (دَس)

# سبق دوم

ز مانه: وقت کو کہتے ہیں۔اورز مانے تین ہیں:ماضی،حال اُورتقبل <sup>ہ</sup>ے۔ ماضی: گذراہواز مانہ، جیسے کل گذشتہ۔حال:موجودہ ز مانہ، جیسے ابھی۔ مستقبل: آنے والا ز مانہ، جیسے کل آئندہ۔

> ما قبل: پہلے والاحرف، جیسے احمد کی میم: دال کا ماقبل ہے۔ مابعد: بعد والاحرف، جیسے احمد کی دال: میم کا مابعد ہے۔

> > ملفوظ:وه حرف جويرٌ هاجائے۔

غیر ملفوظ: وہ حرف جولکھا جائے ، مگر پڑھا نہ جائے ، جیسے خوا جہ کا واو معدولہ،اور جامہ کی ہائے مختفی۔

تنوین: دوز بر، دوز بر، اور دو پیش کو کہتے ہیں۔

قاعدہ: زبر کی تنوین الف سے کھی جاتی ہے، جیسے اتفا قاً۔ البتہ اگر لفظ کے آخر میں گول ۃ یا ہمزہ ہوتو الف نہیں کھا جائے گا، جیسے ھنے تی ورساءً۔

مصادر یا دکریں:

(۱) آمدن: آنائ : مصدر \_ آئید: آوے: مضارع (۲) کردن: کرنا: مصدر \_ لے مستقبل اردواور فارسی میں باء کے زیر کے ساتھ ہے،اور عربی میں زبر کے ساتھ ۔ لے آئمدَن وآئمدَ ہ: ہر دونق میم است، وکسائیکہ آمدن رابروزن ساختن خوانند خطا است اھاز جہانگیری وبر ہان (غیاف اللغات ص: ۹) لینی آمدن اور آمدہ دونوں میم کے زیر کے ساتھ

آسان فارسی قواعد ۵ حصه اول

گند: کرے:مضارع (٣) گفتن: کہنا:مصدر گوید: کہے:مضارع (٣) وادن:

دینا: مصدر ـ دَمِد: دیوے: مضارع (۵) خوردن: کھانا: مصدر ـ خُورُدُ: کھاوے: من

مضارع (۲)خفتن :سونا:مصدر ـُخفَتَد :سوو بے:مضارع \_

سبق سوم

لفظ: وہ بات جوآ دمی کے منہ سے نکلے۔لفظ کی دقومیں ہیں:معنی داراور بےمعنی معنی دارلفظ کولفظ موضوع،اور بےمعنی لفظ کولفظ مہمل کہتے ہیں۔

معنی دارلفظ کی دوسیس میں:مفرداور مرکب:مفرد: وه اکیلا لفظ جس سے ایک

معنی سمجھے جائیں، جیسے: کتاب ہم مرکب: چند لفظوں کا مجموعہ، جیسے: زید کا قلم مفرد کو کلم بھی کہتے ہیں۔

كلمه كي تدفيتمين بين: اسم فعل اورحرف:

اسم: وہ کلمہ ہے جواپنے معنی خود بتلائے، اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو،

جیسے:خالد، کتاب، کا پی وغیرہ۔ فعل: وہ کلمہ ہے جواپیے معنی خود بتلائے اوراس سے کوئی زمانہ بھی سمجھا

ص: وہ مہے ، واپ س ور بعائے اور اس سے وں رفاعہ ں جھائے گا۔ جائے ، جیسے: کھایا،کھا تاہے،کھائے گا۔

حرف: وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یافغل کے ساتھ ملے بغیر پورے سمجھ . . . . . . . . . . . مد غ

میں نہآئیں،جیسے: سے، پر،میں وغیرہ۔ سرہ متالہ ہے سے المدر میں نہیں ہیکا

آ دمی تین طرح کے ہیں۔ غائب،حاضر،اور متکلم:

ہیں،اور جولوگ اس کوساختن کے وزن پر یعنی میم کے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ فلطی ہے (مگر نہ فلطی زبان زدہے)

لے سامنے موجود ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے

آسان فارسی قواعد ۲ حصه اول

غائب: جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو۔ حاضر: جس سے بات کی حائے۔ متکلم: بات کرنے والا۔

ے۔ ہم بیات سرمے والا۔ کو ہم میں بدیاہ ، یہ جمع

پھرآ دمی دو ہیں <sup>ہے</sup>: واحداور جمع \_ واحد :ایک کو،اورجمع :ایک سے زیاد ہ کو کہتے ہی<sup>ں</sup> واحد کومفر دبھی کہتے ہیں \_

و عدر میں بیاز دَه (گیاره) دَوَازده (باره) سِیْرُ دَه (تیره) اَدُه (چوده)

ئى ئۇقۇ دە (پندرە) ئىنائۇقۇ دە (سولە) ئىفتىگە دە دەر ئىفىگە دە (سىترە) بىئىۋ دَە (اىھارە) ئوڭە دَە (انىس) بىئىت (بىس)

مصادر بادکر س:

() آفریدن: پیدا کرنا۔ آفریند: پیداکرے اگرا) اُفقادن: گرنا، پڑنا۔ اُفتد:

تھہرے(۲) آ زمودن: آ زمانا۔ آ زماید: آ زمائے۔

# سبق جہارم

صیغه<sup>ی</sup> : فعل کی وہ خاص شکل جو خاص معنی بتائے ۔ صیغے : چ<sub>ھ</sub> ہیں : واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم :

واحدغائب:ایک غیرموجود صیاچیز جمع غائب:ایک سے زیادہ غیر موجود

۔ تعداد کے لحاظ سے۔ یہ فارس میں تثنینہیں ہوتا۔ دو کے لئے بھی جمع استعال کرتے ہیں۔ سے اس طرح یاد کرائیں جس طرح پہلے لکھا گیاہے یعنی لفظ مصدراور مضارع بڑھا کریاد کرائیں۔ سے لفظ صیغہ: اردواور فارسی میں یائے مجہول کے ساتھ ہے،اور عربی میں یائے معروف کے

ساتھ۔عربی میں یائے مجہول نہیں ہوتی۔

آسان فارسی قواعد کے حصاول

شخص يا چيزيں.

واحد حاضر: ایک موجو د شخص جس سے بات کی جائے۔ جمع حاضر: ایک سے زیادہ موجو دا شخاص جن سے بات کی جائے۔

وافتدکلم: ایک بات کرنے والا جمع مشکلم: ایک سے زیادہ بات کرنے والے۔ گنتی یا دکریں بست ویک بست و دو بست و سہ بست و چہار، بست و پنج۔ بست قتل بست وہفت بست وہشت بست وئنہ ہی (تمیں) چہل (چالیس) پنجاہ (چپاس) شضت (ساٹھ) ہمفتا د (ستَر) ہمشتا د (اسّی) ئو د (نوّے) صَدُ (سو) مصادر یا د کریں:

(۱) باریدن: برسنا۔ بارَد: برسے (۲) بُر دن: لے جانا۔ بُرُد: لے جائے (۳) بُر دن: کاٹے رہے (۵) بودن: اللہ میں: کاٹنا۔ بُرُد: باندھے (۵) بودن: کونا۔ بُودن: کاٹنا۔ بُخشد: بخشا۔ بُخشد: بخشار۔ بُخشد: بخشار۔ بخشار۔ بخشار۔ بخشار۔ بخشار۔ بخشار۔ بخشار۔ بخشار۔ بخشار۔ برآؤ رد: نکالے۔ اٹھانا۔ برآؤ رد: نکالے۔

# سبق ينجم

فعل کی جیشمیں ہیں: ماضی متقبل،مضارع،حال،امر،اورنہی۔ ماضی کی جیشمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی،اور ماضی تمنائی۔

#### صرف غیر یا دکریل آمدن: آنا: مصدر المصنی: آنا: مصدر المصنی مطلق المصنی: وه گردان ہے جو ہرفعل کا پہلا صیغہ لے کر بنائی جاتی ہے۔

| حصداول                            | ۸   | آسان فارشی فواعد               |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------|
| ُمده بود: آیا تھا: ماضی بعید      | ī   | آئدہ است: آیاہے:ماضی قریب      |
| ُمده باشد: آیا ہوگا: ماضی احتمالی | Ī   | می آمد: آتا تفا: ماضی استمراری |
| وامداً مد: آئے گا فعل متعقبل      | ż   | آمدے: کاش آتا: ماضی تمنائی     |
| ي آيد: آتا ہے: حال                | 5   | بیاید: آوے: مضارع              |
| یا:متآ: نهی                       | مرً | بِيَا:آ:امر                    |
| ئىدە: آيا ہوا: اسم مفعول          | Ī   | آئندہ: آنے والا: اسم فاعل      |

مصادریاد کریں اوران کی صرف صغیر کریں:

(۱) پَرِیدن: اڑنا۔ پَرُو: اُڑے(۲) پُرسیدن: بوچھنا۔ پُرُسَد: بوچھے

(۳) پاشیدن: چھڑکنا۔ پائند: چھڑے (۴) باختن بازیدن: کھیانا، ہارنا۔ بَا زَوَ: کھیلے،

ہارے۔ (۵) برداشتن: اٹھانا۔ بَرُ وَارَد: اٹھائے (۲) برآئدن: نکلنا، حاصل ہونا۔

برآید: نکلے، حاصل ہوے(۷) بوسیدن: چومنا، سڑنا، برانا ہونا۔ بُوسد: چوے،

سڑے، برانا ہوے۔ (۸) بربرفتن: قبول کرنا۔ پَرْ بُرُو: قبول کرے

سبق شم

مصدر: وہ اسم ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتائے۔ اوراس سے فعل نکلیں۔ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا ، اور مصدر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں۔ مصدر کی علامت: مصدر کے آخر میں دَن یا تن ہوتا ہے۔ اوراس کے ترجمہ میں ''نا'' آتا ہے، جیسے آمدن: آنا ، مفتن: سونا۔ فعل ماضی: وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا

بتائے، جیسے گفت: کہااس نے یعنی گزرے ہوئے زمانہ میں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ا – ماضی طلق <sup>ل</sup>: و فعل ماضی ہے جونز دیک یا دور کی قید کے بغیر گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنایا ہونا بتائے ، جیسے آمد: آیا۔

قاعدہ: مصدر کے آخر سے نون گرانے ، اور آخری حرف کوساکن کرنے سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے۔ باقی صیغوں کے لئے ان کی ضمیریں لگائیں۔

ضمیریں:واحدغائب میں اُویاوے پوشیدہ۔جمع غائب کے لئے (ند)واحد حاضر کے لئے (ی) جمع حاضر کے لئے (ید)واخد کلم کے لئے (م) جمع متکلم کے لئے (یم)

#### گردافغل ماضی طلق<sup>ت</sup>

| جمع متكلم | واحدمتككم | جمع حاضر | واحدحاضر | جمع غائب | واحدغائب |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| آمديم     | آمدم      | آمديد    | آمدی     | آمدند    | آئد      |
| آئےہم     | آياميں    | آئيم     | آياتو    | آئےوہ    | آياوه    |

## مصادر یاد کریں اور ماضی مطلق کی گردان کریں:

(۱) پیندیدن: پیندکرنا- پُندُد: پیندکرے(۲) تر اشیدن: چھیلنا-تراشد:

چھلے (۳) ترسیدن: ڈرنائِرُسَد: ڈرے (۴) جُستن: ڈھونڈھنا۔ بھوید:

وْهُونِدُ هِے (۵) بُستن جهیدن: کودنا۔ بَجهد: کودے (۱) جوشیدن: اُبلنا۔ جوشد:

اُلِلِهِ (۷) چِشیدن: چکھنا۔ پِشَد: چکھے (۸) توانستن: سکنا، طاقت رکھنا۔ یُواند:

له مطلق کے معنی ہیں: عام اور چھوڑا ہوا، یعنی قریب وبعید کی قید کے بغیر۔ یہ گردان اس طرح یاد کرائیں: آمد: آیا وہ: صیغہ واحد غائب: گردان فعل ماضی مطلق (آخر تک) باقی گرادنیں بھی اسی طرح یاد کرائیں۔

آسان فاری قواعد ۱۰ حصه اول

سکے،طاقت رکھے۔

سبقهفتم

۲- ماضی قریب: وہ فعل ماضی ہے جونزدیک گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنایا ہونا بتائے ، جیسے آمدہ است: آیا ہے۔ یعنی قریب زمانہ میں۔ قاعدہ: ماضی طلق کے آخر میں (ہ است) لگانے سے ماضی قریب کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے۔ باقی صیغوں کے لئے ضمیریں لگائیں۔ ماضی قریب کے ترجمہ میں (ہے) آتا ہے۔

۔ ۳- ماضی بعید: و فعل ماضی ہے جودورگز رے ہوئے زمانہ میں کسی کا م کا کرنایا ہونا بتائے، جیسے آمدہ بود: آیا تھا یعنی بہت پہلے۔

قاعدہ: ماضی مطلق کے آخر میں (ہ بود ) لگانے سے ماضی بعید بن جاتی

ہے۔اوراس کے ترجمہ میں (تھا) آتا ہے۔

۳۰ ماضی استمراری: وہ فعل ماضی ہے جوگز رہے ہوئے زمانہ میں کسی کام کامسلسل کرنایا ہونا بتائے ، جیسے می آمد: آتا تھا یعنی سلسل۔

قاعدہ:ماضی مطلق کے شروع میں (می یا ہمی )لگانے سے ماضی استمراری کے تمام صیغے بن جاتے ہیں۔اوراس کے ترجمہ میں (تاتھا) آتا ہے۔

گردان ماضی قریب:

| جمع متكلم | واحدمتكلم  | جمع حاضر | واحدحاضر  | جمع غائب   | واحدغائب |
|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|
| آمده إيم  | آمدهأم     | آمده إيد | آمدهإی    | آمدهأند    | آمده است |
| تئييهم    | آیاہوں میں | آئے ہوتم | آیا ہے تو | آئے ہیں وہ | آيا ہےوہ |

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج می دزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### گردان ماضی بعید:

| جمع متكلم  | واحدمتكلم  | جمع حاضر   | واحدحاضر  | جعغائب     | واحدغائب |
|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| آمده بوديم | آ مده بودم | آمده بوديد | آمده بودی | آمده بودند | آمده بود |
|            |            |            |           |            | آياتھاوہ |

#### گردان ماضی استمراری:

| جمع متكلم | واحدمتككم | جمع حاضر   | واحدحاضر  | جعغائب    | واحدغائب   |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|           |           |            |           |           | می آمد     |
| تقظم      | آتاتھامیں | آتے تھے تم | آتا تھاتو | آتے تھےوہ | آ تا تھاوہ |

مصادریا دکریں،اور ماضی قریب، ماضی بعید،اور ماضی استمراری کی گردانیں

کریں:

(۱) خریدن: خریدنا- گر د: خریدے (۲) خواندن: پڑھنا-خواند: پڑھے (۳) چکیدن: چُنا- چِیُند: چُنے (۵) خاریدن: (۳) چکیدن: چُنا- چِیُند: چُنے (۵) خاریدن: کھجانا-خارد: کھجائے (۲) خَواستن: چاہنا-خواہد: چاہے (۷) خموشیدن: چپ رہنا خموشد: چیسرے (۸) خندیدن: ہنسنا۔ خدد د: ہنسے۔

# سبق بهشتم

۵- ماضی احتمالی: وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک معلوم ہو، جیسے آمدہ باشد: آیا ہوگا۔ ماضی احتمالی کو ماضی شکّی بھی کہتے ہیں۔

قاعدہ: ماضی طلق کے آخر میں (ہ باشد) لگانے سے ماضی احتمالی کا صیغہ

واحد غائب بن جاتا ہے۔ باقی صیغوں کے لئے باشد کی دال گراکر تمیریں لگائیں۔
اورا سکے ترجمہ میں (ہوگا) آتا ہے۔ اور شروع میں (شاید) بھی بڑھا سکتے ہیں۔
۲- ماضی تمنّا کی: وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی
کام کے کرنے یا ہونے کی آرز ومعلوم ہو۔ جیسے آمدے: کاش آتا۔
قاعدہ: ماضی مطلق کے آخر میں یائے جمہول بڑھانے سے ماضی تمنائی بنتی
ہے۔ اورا سکے ترجمہ میں (تا) آتا ہے۔ اور شروع میں (کاش) بھی بڑھاتے ہیں۔
نوط: ماضی تمنائی کے صرف تین صیغ: واحد غائب، جمع غائب، اور واحد مشکلم آتے ہیں۔

'فعامستقبل: وفعل ہے جوآئندہ زمانہ میں کسی کام کے کرنا یا ہونے کو بتائے، جیسےخواہدآ مد: آئے گالیعنی آئندہ زمانہ میں۔

قاعدہ: ماضی مطلق کے شروع میں (خواہد) لگانے سے فعل مستقبل کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے، باقی صیغوں کے لئے خواہد کی دال گرا کر ضمیریں لگائیں۔

#### گردان ماضی احتالی:

| جمع متكلم   | واحدمتككم    | جمع حاضر  | واحدحاضر    | جمع عائب<br>عنائب | واحدغائب   |
|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------------|------------|
|             |              |           |             |                   | آمده باشد  |
| ترئ ہونگاہم | آیا ہوزگامیں | تئ ہوگےتم | آيا ہوگا تو | آئے ہونگے وہ      | آيا ہوگاوہ |

#### گردان ماضی تمنائی:

| جمع متكلم | واحدثتكلم  | جمع حاضر | واحدحاضر | جع غائب   | واحدغائب  |
|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
|           | آمدے       |          | •••••    | آمدندے    | آمدے      |
|           | كاش آتاميں |          |          | كاش آتےوہ | كاش آتاوه |

۳<u>۱</u> گردان فعلمستفتل: آسان فارسى قواعد حصياول

| جمع متكلم  | واحدمتككم | جمع حاضر   | واحدحاضر   | جمع غائب          | واحدغائب  |
|------------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------|
| خواہیم آمد | خواہم آمد | خواهيدآمد  | خواہی آ مد | خواهندآمد         | خوابدآ مد |
| ہئیں گےہم  | آؤنگامیں  | آ وَ گِيْم | آئے گاتو   | ہ میں <u>گ</u> وہ | آئے گاوہ  |

مصادریادکریں،اور ماضی احتمالی،ماضی تمنائی،او فعلمستقبل کی گردا نیں کریں: (۱) وأنستن: جاننا۔ وَاند: جانے(۲) واشتن: رکھنا۔ وَارَو: رکھے (٣) درخشیدن: جمکنا۔ وَرَخشد: حِمکے (٩) وَرِیدن: بچارُنا، چیرنا۔وَرَد: میاڑے، چیرے۔ (۵) وُرُدیدن: پُرانا: وُرْدَد: پُر اےُ(۱) دَوِیدن: دوڑ نا۔ دَوَد: دوڑے (۷) دِیدن: دیکھا۔ بیند: دیکھے (۸) دریافتن: معلوم کرنا۔ دَرُ یابد:

معلوم کرے۔

فعل مضارع: وہ فعل ہے جوموجودہ اور آئندہ زمانوں میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے کے جیسے آید: آوے۔ شؤ د: ہوے یعنی فی الحال یا آئندہ (دونوں احمّال ہیں)فعل مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں۔البتہ اس کے آخر میں دال ساکن اوراس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ اور شروع میں باء بھی بڑھاتے ہیں۔ <u>۔</u> <u>لہ فعل مضارع میں دونوں زمانوں کا احمال ہوتا ہے۔اگرایک کی تعیین کرنا چاہیں تو موجود ہ</u> ز مانہ کے لئے فعل حال ،اورآ ئندہ ز مانہ کے لئے فعل مستقبل استعال کریں گے۔ یے فعل مضارع بغل امراور ماضی مطلق پر بازائدگتی ہے، جیسے بگوید، بگو، بگفت ۔اور باء کے بعدوالاحرف مضموم ہوتو باء پر بھی ضمہ ہوتا ہے۔اور مفتوح یا مکسور ہوتو باء مکسور ہوتی ہے۔ نہی کی میم کے لئے بھی یہی قاعدہ ہے۔

آسان فارسى قواعد حصهاول

فعل حال: وفعل ہے جوموجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنایا ہونا بتائے۔ جیسے: می آید: آتا ہے بعنی فی الحال۔

قاعدہ:مضارع کے شروع میں (می یاہمی )لگانے مینے ل حال بن جاتا ہے۔ فعل امر:وہ فعل ہے جس کے ذریعیہ سی کام کاحکم دیا جائے ، جیسے بیا: آ۔ قاعدہ: مضارع کے صیغہ واحد حاضر سے (ی) گرادی جائے تو امر بن

جاتا ہے۔ فعل نہی:وہ فعل ہے جس کے ذریعہ کسی کام سے روکا جائے۔جیسے زمیا:

مرس آ

قاعدہ:امرکےشروع میں (م)لگانے سے فعل نہی بن حاتا ہے۔ نوك: امرونهی كے صرف دوصیغے: واحد حاضرا ورجع حاضرا تے ہیں۔

#### گر دان فعل مضارع:

| جمع متكلم         | واحدمتكلم  | جمع حاضر | واحدحاضر  | جعغائب               | واحدغائب  |
|-------------------|------------|----------|-----------|----------------------|-----------|
| آ ئىم             | آ يم       | آئيد     | آئی       | آيند                 | آيڊ       |
| ا تىيى <i>جىم</i> | آ وَل مِیں | آ ؤتم    | آ و بے تو | ر <sup>ک</sup> یں وہ | آ و بے وہ |

#### گردان فعل حال:

| جمع متكلم | واحدمتكلم   | جمع حاضر | واحدحاضر | جمع غائب   | واحدغائب |
|-----------|-------------|----------|----------|------------|----------|
| می آئیم   |             |          |          |            |          |
| تتبيهم    | آتا ہوں میں | آتے ہوتم | آ تاہےتو | آتے ہیں وہ | آ تاہےوہ |

| ل نہی    | گردان فع | _ | عل امر:  | و<br>گردان |
|----------|----------|---|----------|------------|
| جععاضر   | واحدحاضر |   | جمع حاضر | واحدحاضر   |
| ميائيد   | ميا      |   | بيائيد   | بئيا       |
| مت آؤ    | متآ      |   | آؤ(تم)   | آ(تو)      |
| <b>(</b> | 60%      | ( |          |            |

مصادریاد کریں،اورمضارع،حال،امراورنہی کی گردانیں کریں:

(۱) راندن: مانکنا۔ رَائد: مانکے(۲) رَبودن: اچک لینا، لے بھا گنا۔

رَبايد: ا چِك لے، لے بھا گے (٣) رسيدن: پہنچنا \_ رَسَد: پہنچے (٣) رَفْتن:

جانا، چلنا۔ رَوَد: جاوے، چلے۔ (۵) رُفتن رُوبیدن: جھاڑو دینا۔ رُوبد: حھاڑودینا۔ رُوبد: حھاڑودیوے(۲) رقصیدن: ناچا، رَقصد: ناچے(۷) رنجیدن: آزردہ ہونا۔

. رَنْجِد: آ زردہ ہوے(۸) رَمیدن: بھا گنا۔رَمَد: بھا گے۔

# سبق وَہم

اسم فاعل: وه اسم ہے جو کام کرنے والے پر دلالت کرے، جیسے: رَقْصِند ہ: ناچنے والا۔

قاعدہ بعل امرک آخر میں (ندہ) بڑھانے سے اسم فاعل بن جاتا ہے۔ اسم مفعول: وہ اسم ہے جواُس شخص یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہوا ہو، جیسے زَدَہ: مارا ہوا،خوردہ: کھایا ہوا۔

قاعدہ:ماضی مطلق کے آخر میں (ہ) بڑھانے سے اسم مفعول بن جاتا ہے۔ فعل مُثبت: وہ فعل ہے جو کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، جیسے کڑد: کیااس نے۔اب تک جتنے فعل آئے ہیں سب مثبت ہیں۔ فعل منفی: وہ فعل ہے جو کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے، جیسے:نکرد:نہیں کیااس نے۔

قاعدہ بغل مثبت پر(ن)مفتوح بڑھانے سے فعل منفی بن جاتا ہے ۔ فعل معروف: وہ فعل ہے جس کا فاعل ( کام کرنے وال<sup>ا</sup> ) معلوم ہو،

جیسے:احمرخواند:احمرنے پڑھا۔

فعل مجہول: وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو،اورمفعول کواس کی جگہ رکھا گیا ہو۔ جیسے : تعلو اخور دہ شد : حلوا کھا یا گیا۔

فعل لازم:وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا ہوجائے ،مفعول کی اس کوحاجت نہ ہو، جیسے: زید آمد: زید آیا۔

فعل متعدی: وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا نہ ہو، بلکہ مفعول کی بھی اس کوحاجت ہو، جیسے جلیم نان خوڑ د جلیم نے روٹی کھائی۔ مصادریا دکریں ،اورمختلف افعال کی گردانیں کریں:

(۱) زائیدن: جننا\_زاید: جنے(۲) زاریدن: رونا\_زَارَد: روئے (۳) زَدَن:

ر) رہ بیرن، بیدن، بیدن جینا۔ زید جیئے (۵) نُرولیدن: الجھنا، پریشان ہونا بکھر نا۔ زُرولیدن: الجھنا، پریشان ہونا بکھر نا۔ زُرولیدن: الجھے، پریشان ہوئے، بکھرے (۲) ساختن: بنانا، موافقت کرنا۔ سَازَ د: بنائے، موافقت کرے (۵) سُئر دن، مونڈ نا، چھیلنا۔ سُئر د: مونڈ ے، جھیلنا۔ سُئر د: مونڈ نا، چھیلنا۔ سُئر د: مونڈ ن، چھیلنا۔ سُئر د: مونڈ ن، چھیلنا۔ سُئر د: مونڈ ن، جھیلنا۔ سُئر د: مونڈ ن، بینائدن: تعریف جھیلے (۸) سُئد ن، سِتا ندن: لینا۔ سِتائد: لیوے (۹) سُئو دن، ستائیدن: تعریف لیا گفتل کے شروع میں الف متحرک ہوتو الف کو یاء سے بدل کرنونِ مفتوح زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے: افروخت سے نیفر وخت: نہیں روشن کیا۔ یہ بین القوسین کی عبارت کے ساتھ ہیں۔ جیسے: افروخت سے نیفر وخت: نہیں روشن کیا۔ یہ بین القوسین کی عبارت کے ساتھ

لفظ یعنی بڑھا ئیں ۔مثلاً: جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا الی آخرہ۔

كرنا \_ سراهنا \_ سُتَايد: تعريف كرے ، سراہے (۱۰) سُتيزيدن : لڑنا \_ سُتيز د : لڑے \_

# سبق بإزديهم

ضمیر: وہ مخضر لفظ ہے جس سے غائب یا حاضر یا منکلم کومرادلیا جائے، جسے: اُو، مَن ، تو۔

### ضميري تين طرح کي بين:

## پہافتہ کضمیری:

| جمع متكلم | واحدمتكلم | جمع حاضر | واحدحاضر | جمع غائب | واحدغا ئب |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| يم        | ^         | ید       | ی        | ند       | أو پوشيده |

## دوسری قشم کی ضمیرین:

| جمع متكلم | واحدمتككم | جمع حاضر | واحدحاضر | جمع غائب    | واحدغائب |
|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------|
| 6         |           |          |          | ایشال،اوشال |          |

### تيسرى قتم كي ضميري:

| جمع متكلم | واحدمتكلم | جمع حاضر | واحدحاضر | جمع غائب | واحدغائب |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| ماں       | ^         | تاں      | ن        | شاں      | ش        |

## پہا قسم کی ضمیریں فعل کے بعد آتی ہیں، اور فاعل بنتی ہیں۔جیسے:

| گفتیم ک   | تفتم       | گفتیر | <i>گف</i> تی | گفتند       | گفت       |
|-----------|------------|-------|--------------|-------------|-----------|
| ہم نے کہا | میں نے کہا | تم لي | تونے کہا     | انھوںنے کہا | اس نے کہا |

اس طرح یاد کریں: واحد غائب میں اُو پوشیدہ، جمع غائب کے لئے، ندالی آخرہ، یہ اس مثال میں ضمیریں فاعل ہیں۔

| دوسری قشم کی ضمیریں: فعل سے پہلے آئیں تو فاعل ، یا نائب فاعل، اسم |              |             |            |                |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|----------------|------------|--|--|
|                                                                   |              |             |            | ب تو مبتدا،او  |            |  |  |
| ماكفتيم                                                           | من گفتم      | شاگفتید     | تو گفتی    | ايثال گفتند    | اوگفت      |  |  |
|                                                                   |              |             |            | انھوںنے کہا    |            |  |  |
| ماموجودا يم                                                       | من موجودام   | شاموجودايد  | توموجودإى  | ايثال موجوداند | اوموجوداست |  |  |
| ہم موجود ہی <u>ں</u>                                              | میں موجودہوں | تم موجود ہو | توموجود ہے | وه موجود ہیں   | وهموجود ہے |  |  |
| كتابواك                                                           | كتابرن       | كتاب شا     | كتابيتو    | كتابِالثيال    | كتاب إو    |  |  |

مضاف اليه هوتي بين \_جيسے:

| داد مال سي | دادم       | دادتاں      | دادت       | دادشال    | دادش      |
|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| ټم کود يا  | مجھ کو دیا | تم کودیا    | تجھ کو دیا | ان کودیا  | اس کود یا |
| كتابِ ما ه | كتابم      | كتابيتان    | كتابت      | كتابِشال  | كتابش     |
| ہماری کتاب | میری کتاب  | تههاری کتاب | تیری کتاب  | انکی کتاب | اسکی کتاب |

# سبق دواز دہم

اسم اشارہ: وہ مخضر لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے: آں مرد: وہ آ دمی ۔

ضميري مبتدا ہيں۔اوراست، اند وغيرہ حروف ربط ہيں سے اس مثال ميں ضميريں مضاف اليہ ہيں ہے اس مثال ميں ضميريں مفعول بہ ہيں ھے اس مثال ميں ضميريں مضاف اليہ ہيں۔

مشارالیہ:وہ تخص یا چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔مثالِ بالامیں م دمشارالیہ ہے۔

|                       |        |          |                       |        | ι · ••   |
|-----------------------|--------|----------|-----------------------|--------|----------|
| اسم اشارہ بعید کے لئے |        |          | اسم اشارہ قریب کے لئے |        |          |
| يخ.                   |        | واحد     | جع.                   |        | واحد     |
| آنهاك                 | آناں   | آل       | اينها                 | أينال  | ן<br>גל  |
| وه چيز ين             | وه لوگ | وه (ایک) | يه چيز ي              | ىيەلوگ | <b>~</b> |

مفرد: ایک کو، اور جمع: ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ جیسے مرد: ایک مرد،

مردان:ایک سے زیادہ مرد۔ حمد میں

جمع بنانے کا قاعدہ: جوالفاظ انسان کے لئے ہیں: ان کے آخر میں الف نون بڑھانے سے، اور جوالفاظ انسان کے علاوہ کے لئے ہیں: ان کے آخر میں بابڑھانے سے جمع بن جاتی ہے۔ جیسے: مردسے مردال ۔ زَن سے زنال ۔ پئر سے پسرال ۔ وُختر سے دختر ال ۔ اور کتاب سے کتابہا۔

قاعدہ:اگرمفرد کے آخر میں ہائے حقیٰ ہوتواس کوحذف کردیں گے۔جیسے: جامہ سے جائمہا، خامہ سے خائمہا۔اوراگر ہائے ملفوظی ہوتواس کو گاف سے بدل دیں گے، جیسے: بندہ سے بندگال،خواجہ سے خواجگال۔اوراگرمفرد کے آخر میں الف یا واو ہوتوا یک می زیادہ کریں گے، جیسے: دانا سے دانا یال،گل روسےگل رویال مصاور یا دکریں:

(۱) سُرُر دن: سونینا ۔ سُرُر د: سونین (۲) سُر ودن سرائیدن: گانا ۔ سَرَ اید: ۱ آنها: جاندار، غیر جاندار، اور انسان کے لئے بھی مستعمل ہے۔ یہ جامہ: کیڑا ۔ خامہ:

ے 'ہ' بب بات میں رہا ہوئے کی ہوئی ہے گئی۔ قلم ۔خواجہ: آقا۔دانا: حقلمند \_گل رو: پھول جیسے چہرےوالا یعنی خوبصورت ۔

آسان فارسی قواعد ۲۰ حصه اول

گائے (۳) ہمرِ شتن: گوند هنا بہرِ شند: گوند هے (۴) ہمرُ فیدن: کھانسنا بہرُ فد:
کھانسے (۵) ہُرِ یدن: لاکق ہونا بہرِ شند:
پر وئے (۷) شخید ن: تولنا بین ہونا کہ تو ایک ہوتا کہ سفتد:
پر وئے (۷) شخید ن: تولنا کے شخید: تولے (۸) سوختن، سوزیدن: مجلنا، جلانا بہور کے مطاب کے اسودن، سائیدن: گھسے، پیسے سوز در: جلے، جلائے (۹) سودن، سائیدن: گھسے، پیسے درایشنا فتن، شتا بیدن: دوڑ ہے، جلدی کرنا، پشتا بد: دوڑ ہے، جلدی کرنا، پشتا بد: دوڑ ہے، جلدی کرنا، پستا بد: دوڑ ہے، جلدی کرے۔

## سبق سيزديهم

مرکب: وہ کلام ہے جودویا زیادہ لفظوں سے مل کر بنا ہو، جیسے: کتاب مِن ۔زیدعالم است۔

مركب كي فقمين مين مركب مفيدا ورمركب غيرمفيد:

مرکبِمفید: وہ مرکب ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے مسجد خانۂ خداست ۔مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں۔

جمله کی دوشمیں ہیں: جملہ خبر بیاور جملہ انشائیہ:

جملہ خبریہ: وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کوسچایا جھوٹا کہہ سکیس، جیسے:

احرآ مد۔

جملەخىرىيىكى دۇشمىس مېن:جملەاسمىياورجملەفعلىيە-

جملہ اسمیہ: وہ جملہ ہے جود واسموں سےمل کر بنا ہو۔ پہلے اسم کومبتدا اور دوسر بےکوخبر کہتے ہیں، جیسے زیدموجو داست ۔

جمله فعليه: وه جمله ب جوفعل اورفاعل سول كربنا مو جيسے: زيرنشست:

زيد بيطا-

جملہ انشائیہ: وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کوسچایا جھوٹا نہ کہہ سکیں،

جيسے:سبق بخواں:سبق پڑھ۔

مرکب غیرمفید: وه مرکب ہے جس سے بوری بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے:

اسپ زید، کتاب خوب۔

مركب غيرمفيد كي وقتميس بين: مركب إضافي اورمركب توصفي:

مركب إضافى: وه مركب ہے جومضاف مضاف اليه سے ل كر بناہو، جيسے

سپِزيد\_

مرکب ِ توصفی: وہ مرکب ہے جوموصوف صفت سے ال کر بناہو، جیسے: کتاب خوب۔

مصادر یا دکریں:

(۱) مُثلان: ہونا۔ شود: ہوے (۲) مُشستن: دھونا۔ سُوید: دھوئے (۳) مُشکستن: دھونا۔ شوید: دھوئے (۳) مُشکسید ن صبررنا۔ شکید جسرر کے (۳) مُشکستن: توڑنا، سُوٹنا۔ شکند: توڑے، لُوٹ (۵) مِشکافتن: کھلنا۔ لُوٹ (۵) مِشکافتن: کھلنا۔ مُشکفتن: کھلنا۔ مُشکفد: کھلے (۷) مُشکسید ن: سوگھنا۔ مُشکفد: کھلے (۷) مُشکسید ن: سوگھنا۔ مُشکد: سونگھے (۹) مُشنیدن: سینا۔ مُشکود: سنے۔ مُشکد: سونگھے (۹) مُشنیدن: سینا۔ مُشکود: سنے۔

# سبق جہاردہم

اضافت: ایک چیز کا دوسری چیز سے تعلق بتانا، جیسے قلم زید: زید کا قلم۔ مضاف: وہ چیز جس کا تعلق بتایا جائے۔ اوپر کی مثال میں قلم مضاف ہے۔ مضاف الیہ: وہ چیز جس کے ساتھ تعلق بتایا جائے۔ اوپر کی مثال میں زید مضاف الیہ ہے۔

قاعدہ: فارسی میں مضاف پہلے، اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اور

اردومیں مضاف الیہ پہلے ،اور مضاف بعد میں آتا ہے۔

اضافت کی علامت:مضاف کے آخر میں کسرہ ہے ۔ اور ترجمہ میں: کا، کے، کی۔را،رے،ری،نا، نے،نی: آتے ہیں۔

مثالیں: نام خدا: اللہ کا نام بندگانِ خدا: اللہ کے بندے۔ کتابِ خالد: خالدکی کتاب نام من: میرا نام اسپہائے شا: تمہارے گھوڑے۔ کتابِ مَن: میری کتاب۔ کارِخود: اپنا کام جامہائے خود: اپنے کپڑے۔ کلاہِ خود: اپنی ٹوپی۔ مصادر بادکریں:

(۱) شُوسُدِن: دهونا ـ شُو ید: دهوئ (۲) شوریدن: شورکرنا ـ شُورد: شورکرے (۳) شیفتن: فریفته هونا ـ شئه د: فریفته هوے (۴) کر از یدن: فقش کرنا ـ کر از د: نقش کرے (۵) طلبید ن: بلائا ـ کلنبد: بلائے (۲) مُخنو دن: او کھنا ـ مُخنُو د: او نگھے (۵) غلطید ن: کُرهکنا ـ غَلُطد: کر همکنا ـ غَلُطد: کر همکنا ـ غَلُطد: کر همکنا ـ غَلُطد: کر همکنا ـ فرستادن: بھیجنا ـ فرستادن: بھیجنا ـ فرستادن: بھیجنا ـ فرستادن: بھیجنا ـ فرستادن: کہنا ـ فرستادن: کہنا ـ فرستادن: کیمنا ـ فرستادن: کمنا کمنا کرنان ـ فرستادن: کمنا ـ فرستادن: کمنا کمنا کرنان کمنا کرنان کمنا کرنان کرنان کمنان کمنان کرنان کر

# سبق يانژدَهم

توصیف: کسی شخص یا چیزگی اچھی یا بری حالت بیان کرنا۔ جیسے: خط تخوب: اچھا خط - کتاب نے است: بری کتاب ۔

موصوف: وَخُصْ مَا چِيزِ جُس كَى حالت بيان كَى جائے۔مثالِ بالا ميں خط

#### اورزن موصوف ہیں۔

له مضاف کے آخر میں اگر ہائے مختفی (جولکھی جائے ،مگر پڑھی نہ جائے ، جیسے جامہ کی ہا) ہوتو کسرہ ہمزہ سے بدل جائے گا، جیسے جامہ زید، اور اگر الف یا واو ہوتو کسرہ یائے مجمول سے بدل جائے گا، جیسے: مُوئے سراور جامَہائے زید۔ یہی قاعدہ موصوف کے کسرہ کا بھی ہے۔ صفت: اچھی یابری حالت جو بیان کی جائے۔مثالِ بالا میں خوب اور زِشت صفتیں ہیں۔

قاعدہ: فارسی میں اکثر موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔اور اردو میں صفت کا ترجمہ پہلے اور موصوف کا بعد میں کیا جاتا ہے۔

توصیف کی علامت: موصوف کے آخر میں کسرہ ہے، اور اردو میں کوئی علامت نہیں۔

مثالیں: خامهٔ نور کارِ زِشت رزنِ نیک کلاهِ کہند دلِ تنگ آبِ نُحک ۔نان گرم ۔رنگِ شوخ ۔ چاقوئے تیز ۔ مردِعاقل ۔ مصادریا دکریں:

(۱) فروختن، فروشیدن: بیچنا۔ فروشد: بیچے (۲) فرصودن: گسنا، پرانا ہونا۔ فرساید: گسے، پرانا ہوے (۳) فزودن: زیادہ کرنا، زیادہ ہونا فزاید: زیادہ کرے، زیادہ ہوئے (۴) فہمیدن: سمجھنا۔ فہمد: سمجھے (۵) کاشتن: بونا۔ کارَد: بوئے (۲) گشادن: کھولنا۔ گشاید: کھولے (۷) کشیدن: کھنچنا۔ گشد: کھنچ (۸) گشتن: مارڈ النا۔ گشد: مارڈ الے (۹) کشتن: بونا۔ کشد: بوئے (۱۰) کندن، کندیدن: کھودنا۔ گندد: کھودے۔

# سبق شانژدهم

مبتدا: جملہ اسمیہ کاوہ جزجس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے ، جیسے زید موجوداست: میں زید مبتداہے۔

خبر:جملہاسمیہ کاوہ جزجس کے ذرایعہ خبر دی جائے۔مثالِ بالا میں موجود

ثبرہے۔

حرف ربط: جملهاسمیه کاوه جزجومبتداخبر کوجوڑے۔مثالِ بالا میں است حرف ربط ہے۔

حروف ِربط: یه بین: است (هست) اُند، اِی، اِید، اُم، اِیم۔ مثالیں: احمدلاغراست بینته هست بایشاں عاقل اندیوعاقلی شا عالم اید من خوشِ خطام به ماحافظایم۔

مصادر یا دکریں:

(۱) کوشیدن: کوشش کرنا۔ گوشد: کوشش کرے (۲) کوفتن، کوبیدن: کوٹنا۔ گوبد: کوٹے (۳) گداختن: بچھلنا۔ گدازد: پچھلے (۴) گزشتن: گذرنا۔ انگر بد: گذرے (۵) گرفتن: بکڑنا۔ گیڑد: بکڑے (۲) رگریستن: رونا۔ گڑید: روئے (۷) گریختن، گریزیدن: بھا گنا۔ گریزد: بھاگے (۸) شتن گردیدن: پھرنا۔ گڑود: پھرے (۹) گریدن: قبول کرنا۔ گریزد: قبول کرے (۱۰) گریدن: کاٹنا۔ گؤد: کاٹے۔

# سبق بهفديهم

الف: کی دومیں ہیں:ممدودہ اورتقصورہ: الف ممدودہ:وہ الف ہے جو تھینج کر پڑھا جائے، جیسے آپ، آج۔ الفرمقصورہ:وہ الف ہے جو تھینج کرنہ پڑھا جائے، جیسےاب،اگر۔ واو: کی چارتشمیں ہیں:واومعروف،واومجہول،واومعد ولہ اورواولین۔

واومعروف: وہ واو ہے جس سے پہلے پیش ہو،اور وہ خوب ظاہر کرکے

ے عاقلی: میں اِی کاالف حذف کردیا گیا ہےاصل: عاقل ای ہے۔

پڑھاجائے،جیسے ُور، دُور۔

واومجہول:وہ واوہے جس سے پہلے پیش ہو،اوروہ خوب ظاہر کرکے نہ پڑھا جائے،جیسے شُوق، ہُوش۔

واومعدولہ:وہواوہ جولکھاجائے، مگر پڑھانہ جائے، جیسے خود ہنواجہ، خولیش۔ واولین:وہواو ہے جس سے پہلے زبر ہو،اوروہ نرم آواز سے پڑھا جائے۔ جیسے شوق ، قوم۔

مصادر یادکریں:

(۱) گذاشتن: چھوڑنا۔ گذارد: چھوڑے (۲) گساردن: غم کھانا۔ گسارد: غم کھائے (۳) گستر دن: بچھانا۔ گستر د: بچھائے (۴) لافیدن: بکنا۔ لافد: بکے (۵) لرزیدن: کانپنا۔ کرزد: کانپے (۲) لغزیدن: پھسلنا۔ کغز د: بھیسلے (۷) لیسیدن: چاٹنا۔ لیسکد: چائے (۸) مالیدن: ملنا۔ مالد: ملے (۹) مردن: مرنا۔ میٹر د: مرے (۱۰) نالیدن: رونا۔ نالد: روئے

# سبق ہیرہ رَہم

ياء كى تين قسميں ہيں: يائے معروف، يائے مجہول، يائے لين:

یائے معروف: وہ یاء ہے جس سے پہلے زیر ہو،اور وہ خوب ظاہر کر کے پڑھی جائے ، جیسے امیر ، فقیر۔

یائے مجہول: وہ یاء ہے جس سے پہلے زیر ہو،اور وہ خوب ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے ، جیسے دلیر، دیر۔

یائے لین: وہ یاء ہے جس سے پہلے زبر ہو، اور وہ نرم آ واز سے بڑھی

جائے، جیسے ئیر ، خیر۔ مصادر ہاد کریں:

(۱) ما ندن: رہنا، مشابہ ہونا۔ ماند: رہے، مشابہ ہوے (۲) نازیدن: ناز

کرنا۔ نازو: نازکرے (۳) نشا ندن: بیٹھلا نا۔ نشا ند: بیٹھلائے (۴) نوشتن،

نیشتن: لکھنا۔ نویسد: لکھے (۵) نیشستن: بیٹھنا۔ نشیند: بیٹھے (۲) نگاریدن:

نقش کرنا۔ نگارد: نقش کرے (۷) نگریستن: دیکھنا۔ نگر د: دیکھے (۸) نمو دن:

دکھلا نا۔ نماید: دکھلائے (۹) نواختن، نوازیدن: نوازنا۔ نوازد: نوازد

(۱۰) نوشیدن: پینا۔ نُوشد: بیئے۔

## سبق نوزدہم

٥: کی دوسمیں ہیں: ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی:
ہائے ملفوظی: وہ ہاہے جس کی آ واز ظاہر ہو، جیسے شاہ، راہ۔
ہائے منفقی: وہ ہاہے جس کی آ واز ظاہر نہ ہو، جیسے جامہ، زَچَّہ۔
حروف استفہام: وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ سوال کیا جائے۔ وہ یہ ہیں: چہ (کیا) چیست (کیا ہے؟) گدام (کون) کہ (کون) کیست (کون ہیں: چہ (کیا) چیست (کیا ہے؟) گدام (کون) کے (کباں) گئے (کب) چوں، چگونہ (کیا) چرا (کیوں)
حروف ایجاب: وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ اقرار کیا جائے: وہ یہ ہیں:
ترے، بلے۔

۔ یہ بلے:باء کے زبراور لام کے زیر کے ساتھ۔ بیہ فارسی تلفظ ہے، عربی میں کبلی: لام کے زبر کے ساتھ ہے ۱۲ آسان فارسی قواعد سے اول

حروف ِنْفی : وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ انکار کیا جائے: وہ یہ ہیں: نا، .

نه

حروفِ ندا: وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ کسی کو بلایا جائے۔ وہ یہ ہیں: اے، یا (شروع میں )اورالف آخر میں، جیسے کریما: اے کریم۔ مصاور یا دکریں:

(۱) نهادن: رکھنا۔ رئهد: رکھ(۲) تهمفتن: چھپانا۔ تهفتد: چھپائے
(۳) وردن، نوردیدن: لپیٹنا۔ وردو: لپیٹے(۴) وابستن: باندھنا۔ وابندد:
باندھے(۵) وَرغلانیدن: بہکانا۔ وَرغلاند: بہکائے(۲) ورزیدن: قبول کرنا۔
وَرُزَد: قبول کرے(۷) وَزِیدن: مواکا چلنا۔ وَزَد: مواچلے(۸) ہراسیدن:
دُرنا۔ ہُرَ اسد: دُرے (۹) یارَستن: طاقت رکھنا۔ یارَد: طاقت رکھے
(۱۰) یافتن: یانا۔ یابد: یاوے۔

# سبق بستم

حروف جہی: وہ حروف ہیں جوالفاظ بنانے کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ یکل بتیس حروف ہیں، جن میں سے آٹھ: ث، ح، ص، ض، ط، ظ، غ، ق عربی کے مخصوص حروف ہیں، اور چار: پ، چ، ژ،گ فارسی کے، باقی ہیں دونوں میں مشترک ہیں۔

حروف ابجد: وه حروف ہیں جن کے عدد متعین ہیں۔ وہ یہ ہیں:

ٱبْجَدْ، هَوَّزْ، حُطِّی، كَلِمَنْ، سَعْفَصْ، قُرِشَتْ، ثَخَّذْ ضَظَّغْ ان كاعداديه بين: الف: ١، ب: ٢، ج:٣، د: ٢، هـ: ۵، و: ٢، ز: ٧، ح: ٨، ط: ٩، ى: ۱۰ كن ۲۰ كن ۲۰ لن ۳۰ من ۲۰ من ۲۰ من ۲۰ من ۲۰ من ۲۰ كن خن ۲۰ كن خن ۲۰ من قن ۱۰۰ كن ۲۰۰ كن ۲۰۰ من ۲۰۰ من ۲۰۰ من ۲۰۰ كن ۲۰ كن

نوٹ: فارس کے مخصوص حروف اپنے ہم جنس حرف کے ہم عدد ہوتے ہیں لیعنی پے کے ۲، چ کے ۳، ژ کے ۱۷ورگ کے ۲۰عدد ہیں۔

کلمانتیجسین: وہ کلمات ہیں جن کے ذریعیکسی کوداددی جائے اور ہمت بڑھائی جائے۔وہ یہ ہیں: زِہ، زِہے،مرحبا،حبذا، واہ وا،شاباش،ئیہ ئیہ کتاب خوب بادکردی ہے!

کلمات تعجب: وہ کلمات ہیں جن کے ذریعہ تعجب ظاہر کیا جائے۔وہ یہ ہیں:اللّٰدا کبر،عجب، چہ،سجان اللّٰد، ماشاءاللّٰد! کتاب خوب است!

# سبق بست وتكم

الف: چند معنی کے لئے آتا ہے:

ا-الف بھی زائد ہوتا ہے۔جیسے سکندر کواسکندر کہتے ہیں۔

۲-الف بھی دعا کے لئے آتا ہے۔جیسے جہاں آفریں برتورحت کناد (دنیا

، پیدا کرنے والا تجھ پرمہر بانی کرے) کناد میں الف دعا کے لئے بڑھایا ہے۔

۳-الف بھی ندا(پکارنے) کے لئے آتا ہے۔ جیسے کریما بخشائے برحالِ ما (اے کریم! ہماری حالت برمهر بانی فرما)

م - الف بھی اسم فاعل بنانے کے لئے آتا ہے۔ جیسے دانا (جاننے والا)

۔ یہ بیسب کی مثال ہے۔ جیسے: زِہ کتاب خوب یاد کردی۔ بينا( د كيمنے والا )جويا ( دُهونار صنے والا ) وغيره۔

۵-الف بھی اسم مفعول بنانے کے لئے آتا ہے۔جیسے پذیرا (قبول کیا ہوا)

٢-الف بهي قتم ك لئ آتا ہے-جيسے حقّاً والله كي قتم \_

ب:چندمعانی کے لئے آتی ہے:

ا-بھی زائد ہوتی ہے۔جیسے بگفت ، بگوید ، بگو۔

۲- بھی بمعنی دَر(میں) آتی ہے۔ جیسے اقتم بیائے تو( آپ کے پاؤں میں گرامیں)

۳- کبھی جمعنی کر (پَر) آتی ہے۔ جیسے جانم بلب رسید (میری جان ہونٹ پر پینجی) ۲- کبھی جمعنی برائے (لئے) آتی ہے۔ جیسے بطواف کعبہ رقتم (کعبہ کے طواف کے لئے گمامیں)

۵- بھی قسم کے لئے آتی ہے۔ جیسے بخدا (اللہ کی قسم)

ت: چندمعانی کے لئے آتی ہے:

ا - بھی مضاف الیہ ہوتی ہے۔ جیسے رویت (تیراچہرہ)

۲- کبھی مفعول ہوتی ہے۔ جیسے گرت پیر گوید (اگر تجھ سے پیر کہے) ۔ ....

سا - بھی زائد ہوتی ہے۔ جیسے بالشت ،فراموشت وغیرہ۔

# سبق بست ودوم

چیه : چند معانی کے لئے آتا ہے:

ا-استفہام (کوئی بات دریافت کرنے) کے لئے ۔جیسے چہمی کنی؟

السمين اصل حرف ج ب اسكته كي ب جواعراب ظاهر كرنے كے لئے لگائي گئى ہے ١١

۲-تصغیر(چھوٹا ہونا ظاہر کرنے) کے لئے۔جیسے کتا بچہ، باغچہ، طاقحچہ وغیرہ۔ ۳-حسرت(افسوس ظاہر کرنے) کے لئے۔جیسے اے فلک بامن چہ کر دی! (اے آسان میرے ساتھ کیا کیا تونے)

۴- مُساوات (برابری ظاہر کرنے) کے لئے۔جیسے چہ برتخت ُم دن چہ برروئے خاک (تخت ِشاہی پرمرنا اورمٹی پرمرنا یکساں ہے) ۵-چیز کامخفف۔جیسے ہرچہ،آنچہ وغیرہ ہے۔

ہے۔ ش:چندمعانی کے لئے آتی ہے:

ا - بھی مضاف الیہ ہوتی ہے۔ جیسے نامش، کتا بش۔

۲- بھی مفعول ہوتی ہے۔ جیسے چو بیگا نگانش براندز پیش ( اجنبیوں کی طرح اس کوسامنے سے ہانک دیا )

۳- بھی زائدہوتی ہے۔ جیسے کلاہ سعادت کیے برسرش (ایک کے سرپر نیک بختی کی ٹونی)

ك: چند معانى كے لئے آتا ہے:

ا-تصغیر کے لئے اسم کے آخر میں ۔ جیسے کو چک ( جیموٹی گلی ) طفلک (چیموٹا بچہ)

۲-بیان یعنی وضاحت کے لئے علامینیم کہ کامیاب شدی؟

٣-استفهام كے لئے - جيسے كه گفت ترا؟

ہ - بھی زائد ہوتا ہے۔ جیسے جز کہ حیرانی نباشد کارِتو (تیرا کام حیرانی کے نہ

علاوه بيں)

۱ اس صورت میں چہ مکررآئے گا۔ یہ ہر چہ: ہر چیز ، آنچہ: آل چیز ۔ یہ کہ بیانیہ کا ترجمہ بھی کہ ہوتا ہے سبق بست وسوم

م: چندمعانی کے لئے آتی ہے: ا-بھی فاعل ہوتی ہے۔جیسے گفتم (میں نے کہا)

۲- بھی مضاف الیہ ہوتی ہے۔ جیسے کتا بم (میری کتاب)

٣- بھی فعل نہی بنانے کے لئے آتی ہے۔ جیسے مکن ، مگو۔

ن: چندمعانی کے لئے آتا ہے:

ا- بھی نفی کے لئے آتا ہے۔جیسے مگفت۔

۲- بھی مصدر بنانے کے لئے آتا ہے۔ جیسے آمدن ، خفتن ۔

یائے معروف: چندمعانی کے لئے آتی ہے:

ا-نسبت کے لئے ۔جیسے کمی، مدنی، دیوبندی۔

۲ – حاصل مصدر بنانے کے لئے ۔ جیسے یا کی ، دانائی ، بینائی ۔

یائے مجہول: چندمعانی کے لئے آتا ہے:

ا-بمعنی ایک \_جیسے کتا ہے، مللے وغیرہ \_

۲- بمعنی کوئی جیسے بادشاہے، کتا ہے۔

۳- ماضی تمنائی بنانے کے لئے۔جیسے آمدے،خوردے۔

سبق بست وجهارم

از:چندمعنی کے لئے آتا ہے:

ا-بمعنی سے جیسےاز دیوبند۔

۲-بمعنی بعض بیسے گلے از بوستاں (باغ کاایک پھول)

٣-اضافت كے لئے جيسے شتے ازسيم (جاندي كي اينك)

٣٢

با: چند معنی کے لئے آتا ہے:

ا-بمعنی ساتھ۔جیسے بااوفرستاد(اس کے ساتھ بھیجا)

۲- بمعنی باوجود۔ جیسے باآ نکہ (باوجوداس کے کہ)

تا: چند معنی کے لئے آتا ہے:

ا-بمعنیٰ تک \_جیسے تادہلی \_

۲- بمعنی تا که به جیسے بیا تامن روم: آتا که میں جاؤں۔

را: چند معنی کے لئے آِ تاہے:

ا-مفعول کی علامت۔ جیسے دوستاں را کجا کنی محروم ( دوستوں کو کہاں کرےگا تو محروم )

۲-بمعنی واسطے بیسے خدارا (خدا کے واسطے )

٣- بمعنی ہے۔ جیسے قضار اُمر د ( حکم خدا سے مرا )

سبق بست وينجم

در:چند معنی کے لئے آتا ہے:

ا-بمعنی میں۔جیسے درخانہ باشد۔

۲ – زائد \_ جیسے درآ ویختن: لٹکنا \_

٣- برائے کثرت \_ جیسے چمن در چمن لینی باغ ہی باغ \_

باز:چندمعنی کے لئے آتا ہے:

ا-بمعنی واپس-جیسے باز آ: واپس آ۔

٢- بمعنی چر - جیسے بازآیم: چرآؤں گا۔

س-زائد جیسے حکایت بگوش ملک بازرفت (حکایت بادشاہ کے کان میں گئ)

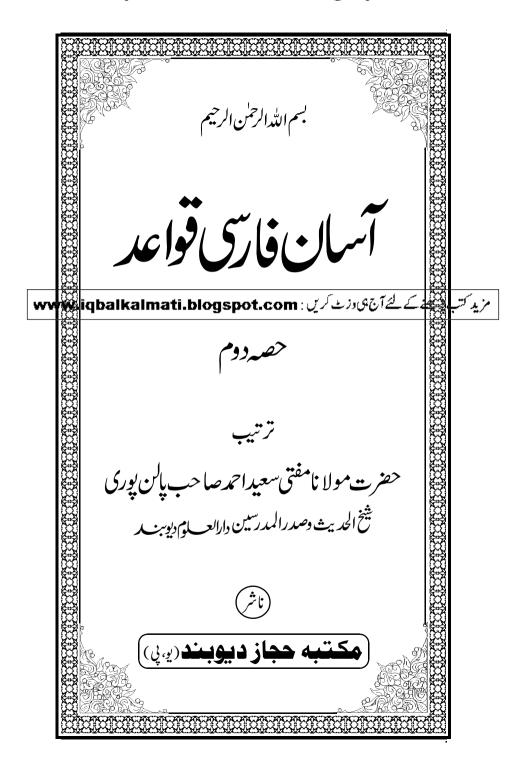



حروصلوۃ کے بعدعرض ہے کہ اکابر کے علوم سے استفادہ کے لئے ، عربی صرف ونحو کی کتابیں ہمجھنے کے لئے ، اور اردو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لئے: فارس کی معرفت ضروری ہے۔ مگر دن بددن فارس سے بے اعتنائی اور بے تو جہی بڑھتی جارہی ہے۔ فارس کا نصاب بہ مخضر کر دیا گیا ہے ، اور قواعد کی کتابوں میں شہیل و تدری نہیں۔ اصولِ فارس (نحو و صرف) اور مفتاح القواعد میں تمام قواعد ایک ساتھ لے لئے ہیں، جن کا یاد کرنا بچوں کے لئے وشوار ہے۔ جدید تیسیر المبتدی غنیمت ہے، مگر اس میں سب ضروری با تیں نہیں۔ میں جب بھی اپنے بچوں کو فارسی شروع کراتا تو اس کا شدت سے احساس ہوتا۔ امسال جب میں نے اپنے پوتے محمسے اللہ سلمہ کو فارسی شروع کرائی، تو یہ بات پھر سامنے آئی۔ چنانچ شہیل و تدریح کا لحاظ کر کے میں نے یہ دورسالے مرتب بات پھر سامنے آئی۔ چنانچ شہیل و تدریح کا لحاظ کر کے میں نے یہ دورسالے مرتب بات پھر سامنے آئی۔ چنانچ شہیل و تدریح کا لحاظ کر کے میں نے یہ دورسالے مرتب بات پھر سامنے آئی۔ چنانچ شہیل و تدریح کا لحاظ کر کے میں نے یہ دورسالے مرتب کئے۔ امید ہے نونہ الوں کے لئے یہ مفید ثابت ہو نگے۔

اس حصہ میں قواعد کی تفہیم کی جائے اور تمرین بھی کرائی جائے۔ کتاب کی مثالوں کے علاوہ اور مثالیں بھی استاذ صاحب دیں، اور جو مثالیں طلبہ کے بس کی ہوں: ان سے بنوائیں۔ اس حصہ میں حصہ اول کے تمام مضامین لوٹائے گئے ہیں اس لئے بیہ حصہ آسانی سے بچے پڑھیں گے۔ نیز فارس زبان کی دیگر کتابوں میں قواعد کا اجراء ضرور کرایا جائے۔ اور ملکی ترکیب بھی کرائی جائے۔ اللہ تعالی نونہالوں کو اس سے بھر پورفائدہ پہنچائیں (آمین)

سعیداحمد عفاالله عنه پاکن پوری ۲۷رذی قعده ۱۴۲۵ ه

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

رَبِّ يَسِّرْ، وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ الْبِيرِ الْبِيرِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُ

# سبق كم

عر بی:عربی زبان یاعرَب کا آ دمی - تا زی:عربی زبان یاعر بی گھوڑا وغیرہ -تحجمی:غیرعر بی زبان یاغیرعر بی آ دمی وغیرہ -

حذف: كسى لفظ سے كوئى حرف ياكسى كلام سے كوئى لفظ گرادينا۔

محذوف: گرایا ہوا حرف یالفظ، جیسے بود سے بُد ۔اس میں واومحذوف ہے۔ ...

شخفیف: حرف مشدد کی تشدیدختم کردینا مخفف: وه لفظ جس میں تخفیف ہوئی پر

ہو۔جیسے جاد ہ سے جا دَہ ( پکٹرنڈی)

مرادف اورمترادف: وه دولفظ جن کے معنی ایک ہوں۔ جیسے عدل وانصاف، اورم ادف ومترادف۔

مقدرّ: وہ لفظ جوعبارت میں نہ ہو، اوراس کومراد لیا جائے۔ جیسے بخدا! سے پہلے ''قسم می خورَم'' (قشم کھا تا ہوں میں )مقدر ہے۔

ٔ اِشباع ٰ حرکت کواتنا کھنچنا کہ فتہ سے الف، کسرہ سے یاء، اورضمہ سے واو پیدا

ہوجائے، جیسے اچار سے آچار، استادن سے ایستادن، اُفادن سے اُوفادن۔

مصادر بادگرین:

(۱) آمدن: آنا: مصدر - آید: آوے: مضارع (۲) افتادن: گریٹانا: مصدر - اُفتد:

آسان فارسی قواعد م حصد و کم

ر پڑے: مضارع (٣) آفریدن: پیدا کرنا۔ آفریند: پیدا کرے (۴) آموختن، آمیزیدن: پیدا کرے (۴) آموختن، آمیزیدن: سکھائے (۵) آمیختن، آمیزیدن: ملنا، ملانا۔ آمیزدنطے، ملائے (۲) اِستادن: کھڑا ہونا، گھرے (۷) اِستادن: کھڑا ہونا، گھرزا۔ اِستاید: کھڑا ہوے، گھرے (۸) آزمودن: آزمانا۔ آزماید: آزمائے کھڑا ہونا، گھرزا۔ اِستاید: کھڑا ہوے، گھرے (۸) آزمودن: آزمانا۔ آزماید: آزام کرنا، آرامیدن: آرام کرنا، آرامد: آرام کرنا، آرامد: آرام کرے، آرام دیوے۔

# سبق روم

لفظ: جوبات آدمی کے منہ سے نکلے لفظ کی دوشمیں ہیں: موضوع اورمہمل۔ موضوع: جوبات آدمی کے منہ سے نکلے لفظ کی دوشمیں ہیں: موضوع نہ ہوں، جیسے موضوع: معنی دارلفظ، جیسے زید، در، آمدوغیرہ مہمل کے لفظ موضوع کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں: اسم فعل اور حرف۔

اسم: وہ کلمہ ہے جواپنے معنی بتلانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو،اوراس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے ، جیسے زید،اسپ ،سرخ وغیرہ۔

فعل: وہ کلمہ ہے جواپنے معنی بتلانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو،اوراس کے صیغہ سے تین ز مانوں میں سے کوئی ز مانہ بھی سمجھا جائے، جیسے گفت، گوید، بگو<sup>س</sup>ے

حرف:وہ کلمہ ہے جواپیے معنی بتلانے میں دوسرے کلمہ (اسم یافعل) کا محتاج ہو،

ل دوم: دال اور واود دونوں کے پیش کے ساتھ ہے۔ دُوسے بنا ہے، اور عددِ صفتی کی میم سے پہلے ضمہ ہوتا ہے، جیسے چہارم، پنجم وغیرہ ۔ مگراب لوگ واوجہول کے سکون کے ساتھ بولتے ہیں۔ ۲. تا بع مہمل: وہ بے معنی لفظ ہے جومعنی دار لفظ کے ساتھ بولا جا تا ہے۔ جیسے پیچ گئچ ، جھوٹ مُوٹ میں چے اور مُوٹ تا بع مہمل ہیں۔ مُوٹ میں چے اور مُوٹ تا بع مہمل ہیں۔

سے پس فر دا، دیروز وغیرہ اسم ہیں۔ کیونکہ زمانہ ان کے مادّہ سے سمجھا جاتا ہے۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

آسان فارسی قواعد ۵ حصد دو

جیسےاز، بر، در، وغیرہ۔

پرفعل کی فیتمیں ہیں:ماضی،تقبل،مضارع،حال،امراورنہی۔

ماضی: وہ فعل ہے جوگز رہے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے ، جیسے

آمد: آیاوه لیخی گذشته زمانه میں۔

پھر ماضی کی جیوشمیں ہیں: ماضی مطلق ، ماضی قریب ، ماضی بعید ، ماضی استمراری ، ماضی احتمالی ( ماضی شکّی )اور ماضی تمنائی<sup>ا</sup>

مصادر بادکر س:

کرنا۔آشوبد:پریشان ہوے، پریشان کرے۔

(۱) آختن: تلوار کھنچنا۔ (۲) آویختن، آپیختن، آپیزیدن: لئکانا، لیٹینا۔ آویزد:
لئکائے، لیٹے (۳) آرُوغیدن: ڈکار لینا۔ آروغد: ڈکار لیوے (۴) آزُردن: آزردہ ہونا،
ستانا۔ آزارَد: آزردہ ہوئے، ستاے (۵) آزاریدن: ستانا۔ آزارد: ستائے (۲) آسودن،
آسائیدن: آسودہ ہونا، آرام کرنا۔ آساید: آسودہ ہوے، آرام کرے(۷) آشامیدن:
بینا۔ آشامد: پیئے (۸) آغازیدن: شروع کرنا۔ آغازد: شروع کرے(۹) آگاہیدن: جتلانا،
خبردارکرنا۔ آگاہد: جتلائے ، خبردارکرے (۱۰) آشفتن، آسُو بیدن: پریشان ہونا، پریشان

## سبق سوم ك

ماضی طلق :وہ ماضی ہے جونز دیک اور دور کی قید کے بغی<sup>ری</sup> گذرے ہوئے زمانہ

۔ الم ماضی ابتدائی: جومصدر پرلفظ' گرفت' لگانے سے بنتی ہے، جیسے آمدن گرفت (آنا شروع کیا)اس کوبھی ماضی کی قسموں میں ککھا ہے۔

یہ سوم: دراصل ہوم: سین کے کسرہ اور واو کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ سِہ (تین) سے بنا ہے۔ گراب لوگ سُوم: سین کے ضمہ اور واومجہول کے سکون کے ساتھ بولتے ہیں۔ سے مطلق کے معنیٰ ہیں: چھوڑا ہوا۔ ماضی مطلق میں قریب یا بعید زمانہ کی تعیین نہیں ہوتی۔ قاعدہ:مصدر کے آخر سے نون گرانے اور آخری حرف کوسا کن کرنے سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے۔ باقی صیغوں کے لئے ضمیریں لگائیں، وہ بیہ ہیں: ند، ی، ید، م، یم ۔ ان کوصیغوں کی علامتیں بھی کہتے ہیں۔

گردان فعل ماُضي طلق: آورُ د: لايا وه: صيغه واحد غائب: فعل ماضي مطلق ـ

آ وردَ ند:لائے وہ:صیغہ جمع غائب بغل ماضی مطلق ( آ خرتک گردان کریں )

ماضی قریب: وہ فعل ماضی ہے جو قریب گذر ہے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنایا ہونا بتائے ۔ ماضی مطلق کے آخر میں (ہ است) لگانے سے ماضی قریب کا پہلاصیغہ بن جاتا ہے۔ باقی صیغوں کے لئے است کی جگہ شمیریں لگائیں، وہ یہ ہیں: اند، ای، اید، ام، ایم ۔ اور اس کے ترجمہ میں (ہے) آتا ہے ۔ گردان ماضی قریب: آور دہ است: لایا ہے وہ: صیغہ واحد غائب: فعل ماضی قریب (آخرتک)

ماضی بعید: وہ فعل ماضی ہے جو دور گذرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے۔ماضی مطلق کے آخر میں (ہ بود) لگانے سے ماضی بعید کا پہلاصیغہ بن جاتا ہے۔ باقی صیغوں کے لئے بود کے ساتھ ضمیریں لگائیں۔اس کے ترجمہ میں (تھا) آتا ہے۔ گردان ماضی بعید: آوردہ بود: لایا تھا وہ: صیغہ واحد غائب فعل ماضی بعید (آخر تک) مصادریا دکریں، اور متینوں ماضیوں کی گردا نیں کریں:

(۱) آگندن: بھرنا، بھرجانا۔ آگند: بھرے، بھرجائے (۲) آلودن، آلائیدن: آلودہ ہونا، آلودہ کرنا۔ آلاید: آلودہ ہوے، آلودہ کرے(۳) آمودن، آمائیدن: بھرنا۔ آماید: بھرے (۴) افر وختن، افروزیدن: روش کرنا۔ افروزد: روش کرے(۵) افزودن، افزائیدن:

لے ماضی مطلق کے واحد غائب پرصرف (ست) بڑھانے سے بھی ماضی قریب کا پہلاصیغہ بنتا ہے۔ باقی صیغوں کے لئے ست کے ساتھ ضمیریں لگائیں، جیسے آ ور دست، آ ور دستند، آ وردیّی، آ ور دستید، آ وردشتم، آ ور دستیم (ترجمہ وہی ہے) بڑھنا، بڑھانا، زیادہ کرنا۔ افزاید: بڑھے، بڑھائے، زیادہ کرے (۲) آوردن: لانا۔ آرَد:لائے <sup>ل</sup> (۷) افشاندن: جھاڑنا، چھڑ کنا۔افشاند: جھاڑے، چھڑ کے (۸) افکندن: ڈالنا، پھینکنا۔ افکئد: ڈالے، چھینکے(۹) انداختن، اندازیدن: ڈالنا۔ اندازد: ڈالے (۱) اندوختن،اندوزیدن: جمع کرنا۔اندوزد: جمع کرے۔

# سبق چہارم

ماضی استمراری: وہ فعل ماضی ہے جوگذرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کامسلسل کرنا یا ہونا بتائے۔ ماضی مطلق کےشروع میں ( می یا ہمی ) بڑھانے سے ماضی استمراری کے تمام صیغے بن جاتے ہیں۔اوراس کے ترجمہ میں (تاتھا) آتا ہے۔ گردان ماضی استمراری: مي آ وُرُ د: لا تا تھاوہ: صیغہ واحد غائب بغعل ماضی استمراری ( آخر تک<sup>یل</sup>) ماضی احتمالی: وہ فعل ماضی ہے جس سے گذرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک معلوم ہو۔اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ ماضی طلق کے آخر میں ( ہ باشد ) بڑھانے سے ماضی احتمالی کا پہلاصیغہ بن جاتا ہے۔ باقی صیغوں کے لئے باشد کی دال گرا کر خمیرین لگائیں۔ماضی احتمالی کے ترجمہ میں (ہوگا) آتا ہے،اور شروع میں (شاید) بھی بڑھا سکتے ہیں۔ گردان ماضی احتمالی: آوُردہ باشد: (شاید) لایا ہوگا ( آخر تک ) ماضی تمنائی: وہ فعل ماضی ہے جس سے گذرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی تمنا معلوم ہو۔ ماضی مطلق کے آخر میں یائے مجہول بڑھانے سے ل آوردن کامضارع آور دبھی آتا ہے۔ چنانج فعل امر بیاراوراسم فاعل آوُرندہ آتا ہے۔ یہ مجھی ماضی تمنائی پر( می) بڑھا کربھی ماضی استمراری بناتے ہیں۔ جیسے: بردرِ کعبہ ساکلے دیدم + کہ ہمی گفت وی گرستے خَوْش: ترجمہ: کعبہ کے دروازے پرایک دعا کرنے والے کو دیکھامیں نے ÷ جو کہتا تھااور بہت رور ہا تھا( 'ُوش: خ کے زبر کے ساتھ ہےاور واومعدولہ ہے جو بڑھانہیں جائے گا)

ماضی تمنائی بن جاتی ہے۔اوراس کے ترجمہ میں (تا) آتا ہے۔اورشروع میں (کاش) بھی بڑھا سکتے ہیں۔ ماضی تمنائی کے صرف تین صیغے: واحد غائب، جمع غائب اور واحد منتظم آتے ہیں۔گردان ماضی تمنائی: آور دے، آور دندے، آور دے۔ مصادریا دکریں، اور مذکورہ تینوں ماضیوں کی گردانیں کریں:

(۱) آوُریدن: حمله کرنا۔ آوُرو: حمله کرے(۲) اندیشیدن: سوچنا، اندیشه کرنا۔ اندیشد، سوچیا، اندیشه کرنا۔ اندیشد: سوچے، اندیشه کرے (۳) آمر زیدن: بخشا۔ آمر زو: بخشے (۴) اُرزیدن: لائق مونا۔ اُرزود لائق موے (۵) ارمانیدن: آرزوکرنا، حسرت کرنا، اُرماند: آرزوکرے، حسرت کرے(۲) اُفشر دن: بچوڑ نا۔ اُفشر د: نچوڑ ہے(۷) اُسٹر دن: مونڈ نا، صاف کرنا۔ اُفشر دن: مُصفحهم نا، بجھانا۔ اَفْشر د: مُصفحهم ہے، اُسٹر د: مونڈ ہے، صاف کرے(۸) اُفشر دن: مُصفحهم نا، بجھانا۔ اَفْشر دنگھ میں نا، بجھانا۔ اَفشر دنگھ میں نا، بھلاکا، اُفسر دن اُلمان بین دنا میں مونا، آخر ہونا۔ اُنجاد: تمام ہوے، آخر ہوے(۱۰) اُلمین بیدن: الله انگیز بیدن: الله انگیز دنا الله اے ، بھڑکا ہے۔

# سبق ينجم

فعالمستقبل: وفعل ہے جوآئندہ زمانہ میں کسی کام کا کرنایا ہونا بتائے۔ ماضی طلق کے شروع میں (خواہد)لگانے سے فعل مستقبل کا پہلاصیغہ بن جاتا ہے۔ باقی صیغوں کے کے شروع میں (خواہد)لگانے سے فعل مستقبل کے ترجمہ میں (ئے گا) آتا ہے۔ لئے خواہد کی دال گرا کر ضمیریں لگائیں فعل مستقبل ( آخر تک ) گردان فعل مستقبل: خواہد آؤڑ د: لائے گاوہ: صیغہ واحد غائب، فعل متقبل ( آخر تک ) فعل مضارع: کی دوسمیں ہیں: مطلق اور دوامی:

فعل مضارع مطلق: وہ فعل مضارع ہے جس سے موجودہ اور آئندہ زمانوں میں کسی کام کا کرنایا ہونامعلوم ہو<sup>ل</sup> فعل مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں۔البتہ اس کی علامت بیہے کہ اس کے آخر میں دال ساکن ماقبل مفتوح ہوتا ہے۔اوراس کے شروع لہ فعل مضارع میں دونوں زمانوں کا حمّال ہوتا ہے۔ www.iqbalkalmati.blogspot.com

آسان فارسی قواعد ۹ حصه دو

میں بھی بازائد بھی آتی ہیں۔ گردان فعل مضارع مطلق: آرَد: لاوے یعنی لاتا ہے یا لائے گا: صیغہ بنانے کے لئے کا صیغہ بنانے کے لئے مضارع کی دال گرا کر ضمیریں لگائیں۔

فعل مضارع دوا می: وہ فعل مضارع ہے جوموجودہ یا آئندہ زمانہ میں کسی کام کا مسلسل کرنا یا ہونا بتائے۔ جیسے می آؤڑ دہ باشد: برابر لار ہا ہے یا برابر لائے گا۔ ماضی احتمالی کے شروع میں می یا ہمی بڑھانے سے فعل مضارع دوا می بن جاتا ہے۔ مصادریا دکریں،اور فعل مستقبل،مضارع مطلق اور مضارع دوا می کی گردا نیں

کریں:

(۱) آماسیدن: سوجنا، آماسد: سوج (۲) انگاردن، انگاشتن: معلوم کرنا۔ انگارد: معلوم کرنا۔ انگارد: معلوم کرنا۔ افراختن، افراشتن، افرازیدن: بلند کرنا۔ افرازد: بلند کرے معلوم کرنا۔ افرازد: بلند کرے (۴) باریدن: برسنا۔ بارد: برسے (۵) انباردن، انپاشتن: پاٹنا، ڈھیر کرنا۔ انبارد: پاٹے، ڈھیر کرے (۲) بُر دن: لے جانے (۷) اندودن، اندائیدن: لیپنا، ملمع کرے (۸) بُر یدن: کا ٹا۔ بُرد: کا ٹے (۹) بوسیدن: چومنا، سرٹنا، پرانا ہونا۔ بوسیدن: چومی، سرٹے، پرانا ہوے (۱۰) بخشودن، بخشائیدن: بخشائر کم کرنا۔ بخشاید: بخشائیدن: بخشائر کم کرنا۔

# سبقشم

فعل حال: وہ فعل ہے جومو جودہ زمانہ میں کسی کام کا کرنایا ہونا بتائے۔مضارع کے شروع میں می یا ہمی لگانے سے فعل حال بنتا ہے ۔گر دان فعل حال: می آرد: لاتا له می یا ہمی مضارع پر لگتے ہیں تو فعل حال بنتا ہے۔ اور ماضی مطلق پر لگتے ہیں تو ماضی استمراری بنتی ہے۔ اور دونوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ ہمی میں استمرار و دوام اور می میں اطلاق مرادلیا جاتا ہے۔ ہمی کا ترجمہ حال میں ہ

ہے:صیغہ واحد غائب فعل حال (آخر تک )

فعل مثبت:وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنایا ہونامعلوم ہو، جیسے احمد آمدوسیب خوڑ د (اب تک جتنے افعال آئے ہیں سب مثبت ہیں )

فعلمنفی: وفعل ہے جس سے کام کانکرنایانہ ہونامعلوم ہو، جیسے احمد نیامدوسیب نخورد۔ فعلمنفی بنانے کا قاعدہ بغل مثبت پرنون مفتوح لگانے سے فعل منفی بن جاتا ہے،

← (رہا ہے) اور ماضی استمراری میں (رہا تھا) کیا جاتا ہے۔ اور می کا ترجمہ حال میں (تا ہے) اور ماضی استمراری میں (تا تھا) کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمی آید: آرہا ہے۔ ہمی آمد: آرہا تھا۔
 می آید: آتا ہے اور می آمد: آتا تھا۔

له اب تک افعال کے جومعانی بیان کئے گئے ہیں وہ حسب ضابطہ ہیں۔ مگر بعض افعال بھی اس کےخلاف بھی استعال کئے جاتے ہیں۔مثلاً: (۱) بھی ماضی مطلق: ماضی استمراری کے معنی میں آتی ہے۔ جیسے ہمیں کام وناز وطرب داشتند (یہی مقصد اور نخرہ اور خوشی رکھتے تھےوہ) (٢) بھی ماضی مطلق: مصدر کے معنی میں آتی ہے۔ جیسے خطاست پنجر سکین ناتواں بشکست (بے چارے غریب کا پنجہ توڑ ناغلطی ہے) (۳) ماضی مطلق جملہ شرطیہ میں مستقبل کے معنی میں آتی ہے۔ جیسے اگر زیدراگشتی: ہمہ مصائب راختم نمودی (اگر زید کو مارے گاتو تو ساری مصببتیں ختم کرلے گا) (۴) ماضی استمراری اور ماضی تمنائی ایک دوسرے کے معنی میں مستعمل ہیں۔جیسے مرااے کاشکے مادرنمی زاد÷ اگر می زاد پس شیر منمی داد (مجھے کواے کاش کہ میں نہ جنتی ÷ اورا گرجنتی تو مجھ کو دورھ نہ دیتی ) اور: شنیرم کہ مردے براہ حجاز ÷ بہر خطوہ کردے دو رکعت نماز (سنامیں نے کہ ایک شخص حجاز کے راستہ میں ÷ ہر قدم دور کعت نماز پڑھتاہے)(۵) تجھی حال:مستقبل کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے می روم ومی آیم (جاتا ہول میں اور آتا ہول میں )(۲)مضارع کبھی صرف مستقبل کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے شاہروید بعد یک ساعت من ہم می روم (آپ جائیں بھوڑی دیر بعد میں بھی جاؤں گا) (۷)مضارع بھی صرف حال کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے گناہ بیندو پر دہ پوشد تحلم (گناہ دیکھا ہے اور بردباری سے بردہ ڈالٹا ہے) — الغرض:اسا تذہ بیاختلاف استعال افعال یا در کھیں ۔

جیسے گفت سے نگفت ۔

قاعدہ:اگرفعل کے شروع میں الف متحرک ہوتو اس کوی سے بدل کرنون مفتوح لگاتے ہیں۔جیسے افر دخت سے نُیمُر وخت:نہیں روشن کیا۔

قاعدہ:نون نافیہ:حال اور ماضی استمراری میں می یا ہمی پرلگا ناچاہئے،جیسے ٹی آید اورنمی آمد۔اورفعل مجہول میں شدن کے مشتقات پر بڑھا نا چاہئے۔ جیسے کردہ نشد۔ نہیں کیا گیا۔

مصادریاد کریں،اورفعل مضارع منفی بنائیں:

(۱) بستن: باندهنا بند د: بانده (۲) باختن، بازیدن: کھیلنا، ہارنا باز د: کھیلے، ہارے (۳) بودن: ہونا بودن: ہونا ہوں (۴) بخشید ن: بخشا، کخشد: بخشے (۵) برخاستن: اٹھانا برخیز د: اٹھے، اٹھائے (۲) برآ وردن: نکالنا برآ رَد: نکالے (۷) برآ مدن: نکلنا، حاصل ہوں (۸) برداشتن: اٹھانا بردارد: اٹھائے (۶) بوئیدن: بودینا، مہکنا بوید: بودے، مہکے (۱۰) باشیدن: رہنا، بسنا باشد: رہے، بسے ۔

# سبقهفتم

فعل امر: کی دوشمیں ہیں:امرطلق اورامر دوامی:

امرطلق: وہ فعل امرہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم دیا جائے۔ جیسے گن ، شو۔مضارع مطلق کی دال گرانے سے امرمطلق کا واحد حاضر بنتا ہے <sup>تا</sup>۔ اور جمع حاضر کے لئے (ید) بڑھائیں۔ جیسے برور دسے برور، برورید۔

امر دوامی: وہ فعل امر ہے جس کے ذریعہ سلسل کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم لے منفی میں نون خیز دیر لگے گا۔ جیسے برنخیز د: نداٹھے، نداٹھائے، حرف (بر) پرنہیں لگے گا کے مایوں کہیں کہ مضارع کے صیغہ واحد حاضر سے یاء گرانے سے تو فعل امر بنتا ہے۔ جیسے یروری سے برور۔ دیا جائے۔جیسے می کردہ باش: کرتارہ۔امرِ دوا می: مضارع دوا می سے بنایا جاتا ہے۔ اورامرِ مطلق پرمی بڑھانے سے بھی بنتا ہے۔جیسے: می کردہ باش اورمی گن: کرتارہ ہے۔ امرے اصلی صیغے دو ہیں: واحد حاضراور جمع حاضر ہے۔

قاعدہ:امر کے شروع میں اکثر بازیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہیر ور: پال۔اوراگر شروع میں الفہ متحرک ہوتو اس کو یاء سے بدل کر باءزیادہ کرتے ہیں۔ جیسے افشر دسے بیفشر تقاعدہ:جو باء:ماضی طلق فہل مضارع یافعل امر پرزائد ہوتی ہے:اس کاما بعدا گرضموم ہوتی ہے،اور مفتوح یا مکسور ہوتو با چکسور ہوتی ہے جیسے بگفت ،بیا ید ہجیں۔

مصادر یا دکریں،اورام مطلق اورام دوامی کی گردانیں کریں:

(۱) بازیافتن: واپس پانا۔ بازیابد: واپس پاوے(۲) باز کردن: کھولنا، جدا کرنا۔ بازکند: کھولے، جدا کرے(۳) بازکشیدن: واپس لینا۔ بازگشد: واپس لیوے(۴) بافتن، بافیدن: نبنا۔ بافد: بنے(۵) بالیدن: جسم کا بڑھنا، زیادہ ہونا۔ بالد: جسم بڑھے، زیادہ ہوے(۲) بایستن: چاہنا، لائق ہونا۔ باید: چاہے، لائق ہوے(۷) برشتن: بھوننا۔ ریزید: بھونے(۸) برگستن: بھرنا۔ برگروَد: پھرے(۹) بیختن: چھاننا۔ بیرُود: چھانے (۱۰) یاریدن: کمٹرے ہونا، بھٹ جانا۔ یارَد: کمٹرے ہوے، بھٹ جائے۔

# سبق مهشتم

#### فعل نهی کی دونشمیں ہیں: نهی مطلق اور نهی دوامی:

له ایک قتم امر کی امرام کانی بھی ہے۔ وہ ماضی مطلق پر تواں بڑھانے سے بنتا ہے۔ جیسے تواں کرد: کرسکتا ہے۔ اور ماضی پر باید بڑھانے سے بھی امر بن جا تا ہے۔ جیسے باید کرد: چاہئے کہرے کے امرے باقی صینے بعنی غائب و تکلم کے صینے بعینہ مضارع کے صینے ہیں، ان پر (باید کہ) یا (لازم کہ) بڑھا ئیں تو امر بن جائے گا۔ جیسے باید کہ سراید: چاہئے کہ گائے۔ لازم کہ بیفشر د: لازم ہے کہ نچوڑے۔ سے اور الف ممدودہ میں دوسراالف برقر ارز ہتا ہے، جیسے آؤڑ دسے بیاو ژد۔

www.iqbalkalmati.blogspot.com

آسان فارسی قواعد سا

نہی مطلق :وہ فعل نہی ہے جس سے کسی کام کے نہ کرنے بانہ ہونے کا حکم دیا جائے۔ ام طلق کے شروع میں میم بڑھانے سے نہی مطلق بن جاتی ہے۔اگر شروع میں الف متحرک ہوتو اس کو یاء سے بدل کرمیم بڑھا ئیں۔جیسے پرور سے میر ور، اور آسے میا۔اورمیم کا اعرابامرکی باءکی طرح ہے۔ یعنی اگرمیم کا مابعد مضموم ہوتو میم بھی مضموم ہوگی ،ورنہ کسور۔ نہی دوامی: وفعل نہی ہے جس ہے مسلسل نہ کرنے یا نہ ہونے کا حکم دیا جائے، جیسے میکن اور می کردہ مباش۔امر دوا می پرمیم بڑھانے سے نہی دوا می بن جاتی ہے فائدہ: نہی کے بھی اصلی صغے دوہی ہیں: واحد حاضر اور جمع حاضر۔ ہاقی صغے یعنی غائب ومتكلم كے صیغے بعینہ مضارع منفی کے صیغے ہیں۔البتہ نہی کے ترجمہ میں (لازم ہے کہ) یا (جاہئے کہ) آئے گا۔ جیسے نیاید: لازم ہے کہ یاجا ہئے کہ نہ آئے۔ مصادر یا دکریں،اورنہی مطلق اورنہی دوامی کی گردانیں کریں: (۱) پَر بدن: اُرُّ نا-پِرُو: اُرُّ ب (۲) پُر بدن: بَعر نا، پُر کرنا-پُرُو: جعرے، پر کرے (٣) پرسیدن یو چھنا۔ پُرْسد یو چھے (۴) پاشیدن جھڑ کنا ، بھرنا ، بھیرنا۔ یاشد جھڑ کے ، تکھرے، بکھیرے(۵) پوشیدن: پہننا، چھیانا۔ پوشد: پہنے، چھیائے(۱) پزرفتن: قبول کرنا۔ بزیرد: قبول کرے(۷) پیندیدن: پیند کرنا۔ پیند د: پیند کرے(۸) پروردن: یالنا۔ يروَرَد: يالے(٩) پختن: يكانا ـ پَرُور: يكائے(١٠) يروازيدن: اڑانا ـ يروازَد: اڑائے ـ

#### خوانده بإدكري

عربی کے کیامعنی ہیں؟

عربی کے کیامعنی ہیں؟

عنبی کے کیامعنی ہیں؟

عنبی کیامعنی ہیں؟

عنبی کیامعنی ہیں؟

مراد ف اور محراد ف کے کیامعنی ہیں؟

مقدر کے کیامعنی ہیں؟

مقدر کے کیامعنی ہیں؟

موضوع اور مہمل کے معنی بتا کیں

لفظ موضوع اور مہمل کے معنی بتا کیں

لفظ موضوع اور مہمل کے معنی بتا کیں

لفظ موضوع کو کیا کہتے ہیں؟

آسان فارسی قواعد ۱۴ حصد و م

فعل کی تعریف مع مثال بیان کریں افعال کتنے ہیں؟

ماضی طلق کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بنائیں اضی اور کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بنائیں

ماضی بعید کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بتا ئیں۔

ماضی احتمالی کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بتائیں

مختلف ماضوں کے ترجمہ میں کیا کیا

الفاظآتے ہیں؟

فعل مضار<sup>ع ، فع</sup>ل امراورفعل نہی کی کتنی . . .

قشمیں ہیں؟ مضارع دوامی کی تعریف اور بنانے کا

مضارع دوای می تعریف اور بنانے کا قاعدہ بنا ئیں۔

فعل حال کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بتائیں فعل مثبت کونسافعل ہے؟

اگرفعل کے شروع میں الف ہوتو نونِ نفی اورامریرب کیسے لگائیں گے؟

امر مطلق کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بتا ئیں

امرکی باورنہی کی م پر کیا حرکت ہوتی ہے؟ نہی دوامی کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ

بتائیں امرونہی:غائب وشکلم کے لئے کونسافعل استعال کرتے ہیں؟ اسم کی تعریف مع مثال بیان کریں حرف کی تعریف مع مثال بیان کریں فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اضی قب کی تعریف استان مال نے کا

ماضی قریب کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بتا ئیں۔

ماضی استمراری کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بتا ئیں

ماضی تمنائی کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بتا ئیں

فعل مستقبل کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بتا ئیں

مضارع مطلق کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بتا ئیں

تعل حال کی حریف اور بنانے کا قاعدہ بتائیں فعل منفی کونسافعل ہے اور منفی بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟

حال، ماضی استمراری اور فعل مجہول میں نونِ نفی کہاں بڑھائیں گے؟ امردوامی کی تعریف اور بنانے کا قاعدہ بتائیں

نہی مطلق کی تَعریف اور بنانے کا قاعدہ بتا ئیں

امرونہی کےاصلی صیغے کتنے ہیں؟

# سبق نهم

فعل دوطرح کا ہوتاہے: لازم اور متعدی:

فعل لا زم: وفعل ہے جو فاعل پرتمام ہوجائے ،مفعول کی اس کوحاجت نہ ہو،

جسے احرآ مد۔

فعل متعدی: وہ فعل ہے جس کومفعول کی بھی حاجت ہو۔ جیسے احمد نان خور د۔ لازم کو متعدی بنانے کا قاعدہ: فعل لازم کے امر پر (اندن) یا (انیدن) بڑھانے سے متعدی ہوجاتا ہے۔ جیسے خور سے خوراندن یا خورانیدن: کھلانا۔ فائد و بعض مصری لازم ہو ترین جیسر شستن بیٹھزاریان کو متعدی بنا نر کر

فائدہ: بعض مصدر لازم ہوتے ہیں۔ جیسے شستن بیٹھنا، ان کو متعدی بنانے کے لئے مذکورہ عمل کیا جاتا ہے۔ اور بعض مصدر متعدی ہوتے ہیں۔ جیسے آراستن: سنوارنا۔ ان میں اگر مذکورہ عمل کیا جائے تو وہ متعدی المتعدی ( ڈبل متعدی) ہوجاتے ہیں۔ اور بعض لازم ومتعدی دونوں ( مشترک) ہوتے ہیں۔ جیسے آموختن: سیکھنا، سکھانا، آمیختن: مانا، ملانا۔

#### مصادر یاد کرو، اوران میں سے لازم کومتعدی بناؤ:

(۱) پالودن، پالائیدن: پاک صاف کرنا۔ پالاید: پاک صاف کرے (۲) پیدیدن: فیجت کرنا۔ پالاید: پاک صاف کرے (۲) پیدیدن: فیجت کرنا۔ پیوندد: طعی، ملائے، جوڑ نا۔ پیوندد: طعی، ملائے، جوڑ نا۔ پیوندد: ملائے، جوڑ نا۔ پیوندن در تک رہنا۔ پاید: گھہرے، در تک رہنا۔ پاید: گھہرے، در تک رہنا، کرنا، بھرنا، مشغول ہونا۔ پرداز کرنا وڑ نا۔ پوید: دوڑ ہے، بھرے، مشغول ہوے(2) پر ہیزیدن: بچنا، مشغول ہونا۔ پر ہیز کرنا۔ پر ہیز کرنا، معلوم کرنا۔ پیویدن: پیویدن: پیویدن: پیویدن کرنا، معلوم کرنا۔ پیویدن: پیویدن کرنا، معلوم کرنا۔ پیویدن: پیویدن: پیویدن کیائیا۔ پیویدن کیائیا۔

## سبق دہم

فاعل: کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے زیدنوشت: میں زید فاعل ہے۔ مفعول: وہ ہے جس پر کام واقع ہوا ہو۔ جیسے زیدرا زدند: زید کو مارا انھوں نے: اس میں زیدمفعول ہے۔

فعل کی دومیں ہیں:معروف اور مجہول:

فعل معروف: وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔اب تک جینے افعال آئے ہیں: معروف ہیں۔

فعل مجہول: و فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے گفتہ شد: کہا گیا۔
فعل مجہول بنانے کا قاعدہ: جس فعل کا مجہول بنانا ہواس کے ماضی مطلق کے
آخر (ہ) زیادہ کر کے اس کے بعد وہی فعل اور وہی صیغہ مصدر شدن سے بنا کرر کھ دو،
فعل مجہول بن جائے گا۔ جیسے آور دہ شد، آور دہ شدہ است، آور دہ شدہ بود، آور دہ می
شد، آور دہ شدہ باشد، آور دہ شدے، آور دہ خواہد شد، آور دہ شود، آور دہ می شود، آور دہ شو۔

فائدہ بغل مجہول صرف متعدی کا آتا ہے، لازم کانہیں آتا۔ مصادریا دکرو، اور جومتعدی ہیں ان کے افعالِ مجہولہ بناؤ:

(۱) پیراستن: سنوارنا۔ پیراید: سنوارے(۲) پزمردن: کمهلائا۔ پزئر د: کمهلائے (۳) پیرودن: نانپیا۔ پیماید: ناپ(۴) پراگندن: تر بتر ہوئے (۳) پیاہیدن: پناہ دینا، پناہ کیڑنا۔ پناہد: پناہ دے، پناہ پکڑے(۱) تراشیدن: چھیلنا۔ تراشد: چھیلے(۷) ترسیدن: ڈرے (۸) ترساندن: ڈرائے(۹) توانستن: سکنا، طاقت رکھنا۔ تواند: سکے، طاقت رکھے(۱۰) تاختن، تازیدن: درائے(۹) توانستن: سکنا، طاقت رکھنا۔ تواند: سکے، طاقت رکھے(۱۰) تاختن، تازیدن: دوڑ نا، دوڑ اے۔

## سبق بازدہم

اسم کی تین قسمیں ہیں: جامد ،مصدراور مشتق:

جامد: وه اسم ہے جونہ خود کسی سے نکلا ہو، نہ کوئی اور لفظ اس سے نکلے۔ جیسے درخت ،قلم ، كتاب وغيره \_

مصدر: وہ اسم ہے جوخود تو کسی سے نہ نکلا ہو، مگر اس سے افعال وغیر و کلیں <sup>ک</sup> جيسے آمدن ،حفتن وغير ٥۔

مشتق: وه اسم ہے جوخودتو مصدر سے نکلا ہو، مگر کوئی دوسراکلمہاں سے نہ نکلے۔

جيسےاسم فاعل اوراسم مفعول وغير ہ اسائے مشتقہ۔

پهراسم جامد کی دوشمیس ہیں:معرفه اورنگرہ:

معرفہ: وہ اسم جامد ہے جوکسی معین چیزیر دلالت کرے۔ جیسے زید، دیو بند، بیہ كتاب، وة تخص وغيره ـ

ککرہ:وہاسم جامد ہے جوکسی غیر معین چیز پر دلالت کرے۔جیسے آ دمی، گھوڑ اوغیرہ۔ اسى طرح اسم كى اور دوسمين بين: اسم ذات اوراسم صفت:

اسم ذات: وهاسم ہے جس سے ایک چیز دوسری چیز سے متاز ہوجائے ،اوراس ہے کوئی حالت نتیجھی جائے ۔ جیسے زید ، دہلی ، درخت ، گھوڑ اوغیرہ۔

اسم صفت: وہ اسم ہے جس ہے کسی چیزیا شخص کی کوئی حالت (احیمائی یابرائی) معلوم ہو۔جیسے ہیا،جھوٹا، کالا، گوراوغیرہ۔

۔ قاعدہ: اسم ذات برناک، گیں وغیرہ بڑھانے سے: اسم صفت بن جاتا ہے۔ جیسے فم سے غمناک اور ممگیں۔

قاعدہ:اسم صفت پریائے مصدری بڑھانے سے:اسم ذات بن جاتا ہے۔جیسے

\_\_\_\_\_ لـ وغيره: بعنی اسائے مشتقہ:اسم فاعل وغیرہ۔

آسان فارسى قواعد

نیک سے نیکی اور بدسے بدی۔

مصادر یادکریں،اوران کی صرف صغیر کریں:

## سبق دواز دہم

مصدر: وہ اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے پر دلالت کریے ،اوراس سے اسم وفعل نکلیں ہے۔ اورار دومیں (نا)
اسم وفعل نکلیں ہے۔ فارس میں مصدر کے آخر دَن یا تَن ہوتا ہے۔ اورار دومیں (نا)
مصدر پانچ طرح کا ہوتا ہے ہے: مفر د، مرکب، وضعی ، بعلی اور فرعی۔
مصدر مفر د : وہ مصدر ہے جو تنہا (ایک لفظ) ہو۔ جیسے رفتن ، آؤر دن وغیر ہ۔
مصدر مرکب : وہ مصدر ہے جو کسی مصدر مفر دیر کوئی اسم یا حرف بڑھا کر بنالیا گیا
ہو۔ جیسے طلب کردن ، برآ مدن وغیر ہ۔

مصدر وضعی (اصلی): وہ مصدر ہے جس کواہلِ زبان نے وضع کیا ہو۔ جیسے خفتن ، گفتن وغیر ہ

مصدرجعلی:وہ مصدر ہے جو کسی دوسری زبان کے لفظ پر دَن یا تن لگا کر بنالیا گیا ہو، جیسے طلبیدن،چلیدن وغیرہ۔

کے مصدر میں زمان نہیں ہوتا کہ اسم سے مرادا سمائے مشتقہ ہیں سے بیقسیم وضع (بناوٹ) کے اعتبار سے ہے۔ مصدر فرعی: وہ مصدر ہے جو کسی مصدر وضعی سے نکلا ہو۔ جیسے کوفتن سے کو بیدن اور جستن سے جوئیدن وغیرہ۔

پرمصدر کی دومین ہیں: متصرف اور مُقتِفِ<sup>ن</sup>:

مصدر تصرف: وہمصدر ہے جس سے تمام افعال کلیں ۔ جیسے آمدن ،گفتن وغیرہ۔ مصدر مقتضب : وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال نہ کلیں ۔ جیسے آختن : تلوار کھنیجنا <sup>ہی</sup>۔

#### مصادر بإدكرين:

(۱) جنبید ن: ملنا - جنبد: ملے (۲) چکید ن: ٹیکنا - چکد: ٹیکے (۳) چسپید ن: چیکنا -پختید: چیکے (۴) چربیدن: غالب ہونا - چربد: غالب ہوے (۵) چلید ن: چلنا - کچکد: چلے (۲) خفتن: سونا - تحفتد: سوئے (۷) خموشیدن: چپ رہنا - تحموشد: چپ رہے (۸) خندیدن: ہنسنا - تحدد: ہنسے (۹) خروشیدن: شور کرنا - خروشد: شور کرے (۱۰) خلیدن: چبھنا - تحکد: چیھے -

## سبق سبزديهم

اسم مشتق: سات ہیں:اسم فاعل،اسم مفعول،اسم حالیہ،اسم ظرف،اسم آلہ،اسم تفضیل ،اورحاصل مصدر۔

ا-اسم فاعل: وہ اسم ہے جومصدر سے نکلے، اور کام کرنے والے کو بتائے۔ جیسے خوانندہ ہے۔

ا یہ تقسیم افعال کے اشتقاق کے اعتبار سے ہے کہ آختن کا مضارع نہیں آتا ہے اسم فاعل کی سے جو صدوریا کی سے جو صدوریا کی سے جو اس کی دونوں قسموں کو شامل ہو، یہ ہے: اسم فاعل: وہ اسم ہے جو صدوریا قیام فعل پر دلالت کرے۔ چونکہ بچوں کے لئے یہ تعریف مشکل تھی اس لئے آسان تعریف کھی گئی ہے۔

اسم فاعل کی دوشمیں ہیں: قیاسی اورسَماعی:

اسم فاعل قیاسی: وہ اسم فاعل ہے جس کے بنانے کامستقل قاعدہ ہو۔اور وہ بیہ ہے کہ امر کے واحد حاضر پر (ندہ) بڑھانے سے اسم فاعل بن جاتا ہے۔ جیسے خواں سے خوانندہ۔

اسم فاعل سماعی: وہ اسم فاعل ہے جس کے بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں، بلکہ اہلِ زبان سے سننے پرموقوف ہے، جیسے پروردگار: پالنے والا، بَرَِستار: پوجنے والا وغیرہ کی اس ۲ – اسم مفعول: وہ اسم ہے جومصدر سے نکلا ہو، اور اس شخص یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہوا ہو۔ جیسے خوردہ۔

اسم مفعول کی بھی دوشمیں ہیں: قیاسی اور ساعی:

اسم مفعول قیاسی: وہ اسم مفعول ہے جس کے بنانے کامستفل قاعدہ ہو۔اوروہ بیہ ہے کہ ماضی مطلق کے واحد غائب پر (ہ) بڑھانے سے اسم مفعول بن جاتا ہے۔ جیسے خور دسےخور دہ۔

اسم مفعول ساعی: وہ اسم مفعول ہے جس کے بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں، بلکہ لے اہل زبان مختلف طرح سے اسم فاعل بناتے ہیں۔ مثلاً: (۱) امر پرکوئی اسم بڑھا کر جیسے دور بیں ( دورد کیھنے والا) (۲) امر کے آخر میں ( گار) لگا کر، جیسے پر ہیز گار (۳) امر کے آخر میں ہو ہو گار (۳) امر کے آخر میں الف نون بڑھا کر، جیسے افقال ہو بڑھا کر، جیسے استرہ ( مونڈ نے والا ) (۵) امر کے آخر میں الر بڑھا کر، جیسے پرستار ( پوجئے فرال ( گرنے والا ) ( ۲ ) امر کے آخر میں ار بڑھا کر، جیسے پرستار ( پوجئے والا ) (۲ ) امر کے آخر میں الف بڑھا کر، جیسے مینا ( دیکھنے والا ) (۷ ) امین مطلق کے آخر میں گار بڑھا کر، جیسے استعال کرتے ہیں، جیسے زار ( رونے والا ) ( ۸ ) ماضی مطلق کے آخر میں گار بڑھا کر، جیسے والا ) (۱۰) اسم کے آخر میں ناک بڑھا کر، جیسے غمنا ک ( غم کرنے والا ) (۱۱) اسم اورفعل کو ملا کر، جیسے جہاں پناہ ( دنیا کو پناہ دینے والا ) (۱۲) فعل اور حرف کو ملا کر، جیسے دانا ( جانے والا ) جیسے غمنا ک ( غم کرنے والا ) (۱۱) اسم اورفعل کو ملا کر، جیسے دانا ( جانے والا ) جسے فیل اور حرف کو ملا کر، جیسے دانا ( جانے والا ) جسے فیل اور حرف کو ملا کر، جیسے دانا ( جانے والا ) جسے فیل فل میں فلط میں فاعلیت کے معنی یائے جائیں، جیسے گدا ( نادار ) وغیرہ۔

اہلِ زبان سے سننے پر موقوف ہے، جیسے دست پُخت : ہاتھ کا پکایا ہوا، پا مال: پاؤں سے روندا ہواوغیر ہ<sup>ک</sup>

قاعدہ:اسم فاعل اور اسم مفعول کی جمع بناتے وقت ہا ،کو گاف سے بدل کر الف نون بڑھاتے ہیں۔جیسے آئندہ سے آئندگاں اور آمدہ سے آمدگاں۔

مصادر یا دکریں:

(۱) خمیدن: جھکنا۔ تھکے (۲) خوابیدن: سونا۔ خوابد: سوئے (۳) خوشیدن: سوکھنا۔ خوشد: سو کھے (۴) خواستن: چاہنا۔ خواہد: چاہے (۵) خرامیدن: ٹہلنا، کچکنا۔ خرامد: ٹہلے، کیچے (۲) چشیدن: چکھنا۔ چشد: چکھے (۷) چیدن: چننا۔ چیند: چنے (۸) چریدن: پُر نا۔ پُر د: پُر ے (۹) خوردن: کھانا۔ خورَد: کھائے (۱۰) خواندن: پڑھنا۔خواند: پڑھے۔

## سبق جہارہ ہم

۳- اسم حالیہ: وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے۔ جیسے طفل گریاں آمد: بچہ روتا ہوا آیا، اکثر اسم حالیہ انفرادی حالت میں اسم فاعل ہوتا ہے: جب وہ جملہ میں فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے تواسم حالیہ کہلاتا ہے۔ اور امر پر الف نون بڑھا کر بھی اسم حالیہ بناتے ہیں۔ جیسے خیز سے خیز ال۔

له اہلِ زبان مختلف طرح سے اسم مفعول بناتے ہیں۔ مثلاً: (۱) اسم اور ماضی کو ملا کر، جیسے دست پچنت (۲) اسم اور امرکو ملا کر، جیسے پا مال (۳) ماضی کے آخر میں ارلگا کر، جیسے گرفتار (پکڑا ہوا) (۴) بعینہ امرکو بمعنی اسم مفعول استعال کرتے ہیں، جیسے گزیں (قبول کیا ہوا) (۵) اسم اور نہی کو ملا کر، جیسے کس ممپرس (بے چارہ) (۲) اسم اور اسم مفعول قیاسی کو ملا کر، جیسے دل گرفتہ (غمگیں) (۷) جس لفظ میں مفعولیت کے معنی پائے جا کیں، جیسے شہر بدر (جلاوطن کیا ہوا)

چنداسائے حالیہ: گریاں، رَواں، دواں، خراماں، خنداں، افتاں، خیزاں، نعرہ زناں، نالہ کُناں، پائے کو ہاں، فریاد کناں، فریاد خواہاں پنخن گویاں۔

۴-اسم ظرف: وه اسم ہے جو کام کے ہونے کی جگہ یا وقت بتائے۔اسم ظرف کی وقت بتائے۔اسم ظرف کی دوسمیں ہیں: طرف ِ زمال اور ظرف ِ مکال:

ظرفِ زمال: وہ اسم ظرف ہے جو کام کے ہونے کا وقت بتائے۔ جیسے بامداد بازاررفت۔اس میں بامداد ظرف زمان ہے۔ ظرف زمان بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں۔ اسائے وقتیہ: صبح وشام اور سحر و چاشت وغیرہ کے آخر میں: گاہ، گہ، گاہاں ، اور الف نون بڑھاتے ہیں۔ اور شروع میں لفظ ہنگام لگاتے ہیں۔ جیسے سبح گاہ، سمحر گہ۔شام گاہاں، بامداداں، ہنگام چاشت۔

ظرف مكان: وه اسم ظرف ہے جوكام كے ہونے كى جگہ بتائے۔ جيسے زيد درخانه خفت۔اس ميں خانه ظرف مكان ہے۔ ظرف مكان بنانے كا بھى كوئى قاعدہ نہيں۔ بھى مصدريا اسم كة خرميں گاہ لگا كر، اور بھى اسم كة خرميں كدہ، دال، خانه، سرائے، سار، بار، زار، ستال، لاخ، آباد بر ها كر، بھى اسم سے پہلے لفظ جائے لگا كر، اور بھى امر سے پہلے لفظ جائے لگا كر، اور بھى امر سے پہلے كوئى اسم لا كرظرف مكان بناليتے ہيں۔ جيسے خفتن گاہ، عيدگاہ، ميكدہ، عطردال، كارخانه، حرم سرائے، كوہسار، دريابار الله زار، گلستال، سنگلاخ، احمد آباد، جائے نماز اور زخيز۔

#### مصادر یا دکریں:

(۱) خریدن: خریدنا کر د: خرید (۲) خائیدن: چبانا حفاید: چبائے (۳) خراشیدن: چپائے (۳) خراشیدن: چپیانا خراشد: چپیانا خراشد: چپیانا در از دینا در در کار (۲) دادن: دینا در در کار (۲) داستن: جاننا داند: جانے (۷) داشتن: رکھنا دار دَد: رکھ (۸) دریدن: کپیاڑنا در رَد: چپاڑنا در رکھنا دیکھ در دیابار: بڑادریااوروہ ملک جودریا کے کنار سے پرواقع ہو، اور جزیرے د

# سبق بإنزونهم

۵-اسم آلہ: وہ اسم ہے جو کام کرنے کے اوز ارکو بتائے۔اس کے بنانے کا بھی کوئی مستقل قاعدہ نہیں۔ بھی امرے پہلے کوئی اسم لاکر،اور بھی امرک آخر میں ہزیادہ کرکے بناتے ہیں۔ جیسے فلم تراش،کو بہ (مونگری) مالہ (کرنی)

۲-اسم نفضیل: وہ اسم ہے جود وسرے کی بنسبت معنی وصفی کی زیادتی بیان کرے۔ اس کے بنانے کا بھی کوئی مستقل قاعدہ نہیں۔اکثر اسم فاعل یا اسم صفت پر لفظ تریاترین بڑھاتے ہیں۔اور بھی بسیار، خیلے یا لفظ زائد بڑھاتے ہیں۔ جیسے چا بک تر، بہترین، بسیار تیز، خیلے بلند،زائدالوصف (بہت خوتی والا)

2- حاصل مصدر: وہ اسم ہے جوفعل کی کیفیت ( اثریا نتیجہ ) بیان کرے۔ جیسے دانش، بینش (بینائی) وغیرہ اس کے بنانے کا بھی کوئی مستقل قاعدہ نہیں<sup>۔</sup>

چند حاصل مصدر: پوشاک، سوخت، واگذاشت، دیدار ،خرید وفر وخت، ز دوکوب، سوز وساز ،خواه نخواه ، کشاکش ، دست برد ، بادشامت ، جوش بجکن ، سوزش ، رفتار ، جبتجو ، آمد ورفت ،خفت وخیز ، گیرودار ، انسانیت \_

#### مصادر بإدكرين:

(۱) دریافتن: معلوم کرنا۔ دریابد: معلوم کرے(۲) دوشیدن: دوہنا۔ دُوشد: دوہے (۳) دوختن دُوزیدن: سینا۔ دوزد: سیئے(۴) چمیدن: کچکنا، نازسے چلنا۔ پکمد: کچکے، ناز سے چلے(۵) نُسپیدن: سونا۔ نُسپد: سوئے (۱) خاریدن: کھجائے سے چلے(۵) نُسپیدن: سونا۔ نُسپد: سوئے (۱) خاریدن: کھجائے (۷) خیزیدن: اٹھنا۔ خیزد: اٹھے(۸) مستن: زخمی ہونا، زخمی کرنا۔ محتد: زخمی ہوے، زخمی کرے (۹) خیسیدن: جھگنا۔ کرے (۹) خیسیدن: جھگنا۔ جیسد: جھگے، بھگوئے(۱۰) دَرْشیدن: جھکنا۔ او حاصل مصدر مختلف طرح سے بناتے ہیں۔ مثلاً: بھی صرف امرکواستعال کرتے ہیں، جیسے سوز بھی امروماضی کوملاتے ہیں، جیسے گفتگو۔ وغیرہ۔ سوز بھی امرکے آخرہ لگاتے ہیں، جیسے گفتگو۔ وغیرہ۔

دَ رَخشد: حِمكے۔

#### خوانده بإدكرين

فعل متعدى كى تعريف اورمثال ديں فاعل کی تعریف اور مثال دیں فعل معروف کس کو کہتے ہیں؟ فعل مجہول بنانے کا قاعدہ کیاہے؟ مصدر کی تعریف مع مثال بیان کریں اسم جامد کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی دواور قشمیں کیا ہیں؟ اسم ذات کواسم صفت کیسے بناتے ہیں؟ مصدر کی تعریف اور علامت بتا ئیں مصدر ففرد کی تعریف مع مثال بیان کریں مصدرضعي كي تعريف مع مثال بيان كريب مصدرفري كى تعريف مع مثال بيان كريب مصدرمقضب کس کو کہتے ہیں؟ اسم فاعل کس کو کہتے ہیں؟ اسم فاعل ساعی کس طرح بنتاہے؟ اسم مفعول قیاسی بنانے کا قاعدہ بتا ئیں اسم حاليه كي تعريف اور مثاليس بيان كريس ظرف زمال کس طرح بنتاہے؟ اسم آله کیاہے؟ چندمثالیں دیں

فعل لازم کی تعریف اور مثال دیں لازم کومتعدی بنانے کا قاعدہ بتا ئیں۔ مفعول كى تعريف اورمثال بتائيس فعل مجهول کس کو کہتے ہیں؟ اسم جامد کس کو کہتے ہیں؟ مشتق كى تعريف بتائيس معرفهاورنكره كى تعريف بتائيس اسم ذات اوراسم صفت كي تعريفين بتائين \_ اسم صفت کواسم ذات کیسے بناتے ہیں؟ مصدر کی کتنی شمیں ہیں مصدر مركب كي تعريف مع مثال بيان كريس مصدر جعلی کی تعریف مع مثال بیان کریں مصدر متصرف کس کو کہتے ہیں؟ اسائے مشتقہ کتنے ہیں؟ اسم فاعل قیاس بنانے کا قاعدہ کیاہے؟ اسم مفعول کی تعریف بتا ئیں اسم مفعول ساعی کس طرح بنتاہے؟ اسم ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ظرف مکان کس طرح بنتاہے؟

اسم تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ اور کس طرح مصل مصدر کی تعریف کریں اور چند بنیا ہے؟ مثالیں دیں

نو ط: مصادر بھی دریافت کریں۔

## سبق شانژدیم

معرفہ: وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے: اس کی سات فشمیں ہیں:عکم (نام)ضمیر،اسم اشارہ،اسم موصول ،معہو د،معرفہ کی طرف مضاف،مُنادی۔

ا عکم : وہ اسم ہے جو کسی خاص چیزیا خاص شخص پر دلالت کر ہے۔ عکم سات طرح کے ہوتے ہیں :عکم سات طرح کے ہوتے ہیں :عکم ذات ، علم وصف ، کنیت ، خطاب ، لقب بخلُص اور نحر ف (پہچان)
علم ذات : وہ نام ہے جو کسی ذات کو متعین کرنے کے لئے رکھا گیا ہو۔ جیسے احمد ، دبلی ، ہندوستان وغیرہ ۔

علم وصف(وصفی نام):وہ نام ہے جوکوئی خوبی ظاہر کرنے کے لئے رکھا گیا ہو۔ جیسے مولوی،مفتی، قاضی،حاجی وغیرہ۔

کنیت:وہ نام ہے جواب،اُم، اِبن اور بنت لگا کررکھا گیا ہو۔ جیسے ابوبکر،اُم سکمہ، اِبن عمراور بنت جمزہ۔

خطاب: وہ نام ہے جو بادشاہ یا قوم کی طرف سے دیا گیا ہو۔ جیسے مس العلماءاور شخ الہند۔ لقب: وہ تعظیمی نام ہے جس کے ذریعہ کسی کو پکارا جائے۔ جیسے عالم گیر، محی الدین، پیرانِ پیر،امام اعظم وغیرہ۔

تخلص: وہ مخضر نام ہے جس کوشاعر اپنے کلام میں استعال کرتے ہیں۔ جیسے: سعدی،رومی،میر،غالب وغیرہ۔

عرف:وہ نام ہے جس سے کوئی مشہور ہوجائے۔جیسے شاہ ولی اللہ (آپ کا اصل نام احمد ہے )

ناموں کو پہچانو:

مصادر یا دکریں:

(۱) وَ رَفْسِدِ ن: چِمَنا۔ وَ رَفْسُد: چِکِے (۲) دویدن: دوڑنا۔ وَ وَ د: دوڑے (۳) وَ مِیدِن: بِعُونَا، اُ گنا۔ وَ مَد: پِعُو نَکے، اُ گے(۴) در آمدِن: اندر آنا۔ در آید: اندر آوے (۵) درا فنادن: بِعُلَّا اکرے(۲) وُ رَفْسِیدن: کانپنا۔ وُ رَفْسُد: کانپنا۔ وَ رَفْسُد: کانپنا۔ در مائد: ماجز ہوے (۸) راندن: ہانکے کانپودن: لے بھا گنا۔ رباید: لے بھا گے (۱۰) رسیدن: پنچنا۔ رَسد: پہنچے۔

## سبق هفديهم

۲ - ضمیر: وہ اسم ہے جو جملہ میں کسی اسم کے بدلے میں آئے ۔ جیسے زید گفت کے بدلے اور اس اسم کوجس کے بدلے میں ضمیر آئی ہے: ضمیر کا مرجع کہتے ہیں۔ ضمیر یں تین قسم کی ہیں:

#### بہاقتم کی ضمیریں:

واحد غائب میں اُویاوے پوشیدہ۔ جمع غائب کے لئے (ند) واحد حاضر کے لئے (ی) جمع حاضر کے لئے (ی) جمع حاضر کے لئے (ی) جمع حاضر کے لئے (یہ) واحد شکلم کے لئے (یم) اور جمع مشکلم کے لئے (یم) میں بین میں ہوئی آتی ہیں اور فاعل یا نائب فاعل بنتی ہیں۔ جیسے گفت، گفتند (آخر تک) عربی میں ان خمیروں کو''مرفوع متصل' یا'' فاعلی خمیری'' کہتے ہیں۔

#### دوسری قشم کی ضمیریں:

وہ ہیں جو نعل سے پہلے آتی ہیں تو فاعل یا نائب فاعل ،اسم سے پہلے آتی ہیں تو مبتدا،اوراسم کے بعد آتی ہیں تو مضاف الیہ بنتی ہیں۔

میضمیریں یہ ہیں: واحد غائب کے لئے اُو، وے۔جمع غائب کے لئے ایشاں، اوشاں۔ واحد حاضر کے لئے تو،جمع حاضر کے لئے شا، واحد متکلم کے لئے من، اورجمع متکلم کے لئے ما۔

جیسے: اوگفت، ایشاں گفتند (آخرتک) اوخور دہ شد (آخرتک) اوموجود است، ایشاں موجود اند (آخرتک) عربی میں ان ایشاں موجود اند (آخرتک) کتابِ او، کتابِ ایشاں (آخرتک) عربی میں ان ضمیروں کو'د ضمیمنفصل مرفوع یا مجرور'' کہتے ہیں۔

#### تيسري قسم كي ضميرين:

وہ ہیں جو فعل کے بعد آتی ہیں تو مفعول بنتی ہیں،اوراسم کے بعد آتی ہیں تو مضاف الیہ ہوتی ہیں۔

یے خمیریں بیہ ہیں: واحد غائب کے لئے ش، جمع غائب کے لئے شاں، واحد حاضر کے لئے ت، جمع حاضر کے لئے تاں، واحد متکلم کے لئے م<sup>ک</sup>،اور جمع متکلم کے لئے ماں۔

جیسے: دادش، دادشاں (آخرتک) کتابش، کتاب شاں (آخرتک) عربی میں بیہ ضمیرین' دمنفصل منصوب یا مجروز' کہلاتی ہیں۔

فا کدہ: ضمیر اگر لفظوں میں ہوتو اس کو ضمیر بارز، اور پوشیدہ ہوتو ضمیر مستر کہتے ہیں۔ واحد غائب میں او، اور امرونہی کے واحد حاضر میں ' تو'' پوشیدہ رہتا ہے۔ لے م پہلی شم کی ضمیر بھی ہے اور دوسری شم کی بھی۔ دادم کا ترجمہ: میں نے دیا بھی ہوسکتا ہے اور مجھود یا بھی۔ موقع کے لحاظ ہے ترجمہ کر س۱۲ فائدہ بنظم میں بھی ضمیر مرجع سے پہلے لائی جاتی ہے۔ جیسے وامش مدہ آئکہ بے نماز است (اس کوقرض مت دے جو بے نمازی ہے) اس میں ش کا مرجع بعد میں ہے۔ فائدہ: رقعات میں ضمیر غائب کی جگہ: نمو می الیہ، مذکور الصدر، موصوف وغیرہ، اور ضمیر حاضر کی جگہ: جناب، آنحضور وغیرہ، اورضمیر متکلم کی جگہ: فدوی، کمترین وغیرہ استعال کرتے ہیں۔

فائدہ:اکابرے لئے تعظیماً جمع کی ضمیرلاتے ہیں، جیسے ثما گفتید: آپ نے فر مایا۔ مصادر بادکریں:

(۱) رَفْتَن: جانا، چِلنا۔ رَوَد: جائے، چِلے (۲) رُفْتَن، رُوْبَتِن، رُوبِيدِن: جِهارُود ينا۔ رُوبد: جِهارُوديوے (۳) رقصيدن: ناچنا۔ رقصد: ناچے (۴) رنجيدن: آزردہ ہونا۔ رنجد: آزردہ ہوے (۵) رَميدن: بھا گنا۔ رَمد: بھاگے (۲) رخشيدن: چپکنا۔ رَخشد: چپکے (۷) رَسْتن، رہيدن: چھوٹنا۔ رَمد: چھوٹے (۸) رُستن، رُوبئيدن: اُگنا، جمنا۔ رُويد: اُگ، جے (۹) رِشتن، ريسيدن: کا تنا۔ ريسد: کاتے (۱۰) رِيختن، رِيزيدن: گرنا، گرانا، ٹيکنا، ٹيکانا۔ رِيزد: گرے، گرائے، ٹيکے، ٹيکائے۔

## سبق هيرودهم

س-اسم اشارہ:وہ اسم ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔اس کی دوقشمیں ہیں: قریب اور بعید قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ایں،اور بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آں ہے۔اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کومشار الیہ کہتے ہیں۔مشار الیہ اگر کوئی انسان ہوتو ایس کی جمع ایناں اور آس کی جمع آناں آتی ہے۔اور غیر انسان ہوتو ایس کی جمع آنہا آتی ہے ہے۔

۷- اسم موصول: وہ اسم ہے جوصلہ سے ملے بغیر جملہ کا جزنہ بنے۔صلہ: اس اسم کا لہایں کے بجائے ام بھی آتا ہے ، مگر صرف: روز ، شب اور سال کے ساتھ جیسے امروز۔

بیان ہوتا ہے۔اوراس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جواسم موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ جیسے: (۱) ہرکس کہ بدکرد: نیکی ندید(۲) ہر چہ گفتی راست گفتی (۳) آنچہ کردی ناصواب بود

فائدہ:اسم موصول کے ترجمہ میں 'جو'یا''جس' آتا ہے۔

فائدہ:اکثر انسان کے لئے'' کہ''اور چیزوں کے لئے'' چہ'' آتا ہے،اوراسم موصول میں واحدوجع کیساں ہوتے ہیں<sup>ہی</sup>

مصادر یا دکریں:

(۱) ریدن: مگنا۔ رئید: مگے(۲) زدن: مارنا۔ زَند: مارے(۳) زِیستن: جینا: زَید: جینے (۴) زِیدن: مگنا۔ رئید: جینا: زَید: جینے (۴) زادن، زائیدن: جننا۔ زاید: بجنے (۵) زار بیدن: رونا۔ زار د: روئے (۲) زَدودن، زائیدن: مانجھے، جینا کرے(۷) زکیدن: غصہ میں بڑبڑانا۔ زداید: مانجھے، جینان ہونا۔ ژولد: بجھرے، الجھے، پریشان ہوئے (۱۰) ژولیدن: الجھنا، پریشان ہوئے (۱۰) ژولیدن: الجھنا، پریشان ہوئے (۱۰) ژولیدن: الجھنا، پریشان ہوئے۔ پریشان ہوئے۔

له ترجمه: (۱) جو تخص برانی کرتا ہے: بھلائی نہیں دیکھتا(۲) جو پچھآپ نے فرمایا: درست فرمایا (۳) جو پچھآپ نے کیا نادرست تھا۔ان جملوں میں ہر کس که، ہر چداورآنچہ:اسم موصول ہیں۔ اور بدکرد، گفتی اور کردی صلے ہیں۔اوران میں ضمیریں ہیں جواسم موصول کی طرف لوٹتی ہیں۔

اسم موصول چندطرح بنتا ہے: (۱) اسم نکرہ (مفردیا جمع) مع یائے مجہول وکاف صلہ، جیسے چیزے کہ، چیز ہائے کہ (۲) اسم اشارہ (مفردیا جمع) مع کاف صلہ، جیسے آنکہ، آنانکہ، اینا کہ، آنہا کہ (۳) اسم اشارہ (مفردیا جمع) مع لفظ چہ، جیسے آنچہ، اینچہ، آنہاچہ (۴) اسم اشارہ مع اسم نکرہ وکاف صلہ، جیسے آنکس کہ، آنکسا نکہ (۵) لفظ ہر مع کاف صلہ، جیسے ہرکہ (۲) لفظ ہر مع لفظ چہ، جیسے ہر چہ (۷) لفظ ہر مع اسم نکرہ یا اسم اشارہ وکاف صلہ یا لفظ ہر چہ، جیسے ہر آنکہ۔

لے اسم موصول کوئکرہ اور اسم اشارہ کے اعتبار سے واحد وجمع کہتے ہیں۔ جیسے سے کہ، آ نکہ، ہرکس کہ اور ہرآں کہ واحد ہیں ۔اورکسانیکہ آنا نکہ اور آنہا کہ جمع ہیں۔

## سبق نوزدہم

۵-معہود: جانی ہوئی بات: اس کی دوصورتیں ہیں: معہود خار جی اور معہود ذہنی: معہودِ خار جی : وہ اسم نکرہ ہے جس کا مصداق خارج میں متعین ہو۔ جیسے خلیل سے حضرت ابراہیم، کلیم سے حضرت موسیٰ، اور ذبیح سے حضرت اساعیل علیہم السلام مراد ہوتے ہیں۔

معہود ذہنی وہ اسم نکرہ ہے جومتکلم ومخاطب کے نز دیک متعین ہو۔ جیسے: دوست آیا۔اور مراد خاص شخص ہو، جس کومتکلم ومخاطب جانتے ہوں۔

۲ - معرفه کی طرف اضافت: کسی اسم نکره کی معرفه کی مذکوره پانچ قسموں کی طرف اضافت کی جائے تو وہ معرفه بن جاتا ہے۔ جیسے ناقۂ صالح، دواتم، کتاب آل شخص، غلام کسے کہ آمدہ بود لیم جیفہ خلیل، سگ دوست۔

2-منادی:وه اسم جس کوترف ندا کے ذریعہ پکاراجائے۔ تروف ندایہ ہیں:اے، یا،آیا: شروع میں،اورالف اسم کے آخر میں، جیسے:اے غفور، یا مرد، کریما! آیا محمود ہستی؟ مصادریا دکریں:

(۱) ژُوهیدن: حیحت کا ٹیکنا، ژُوهد: حیجت ٹیکے (۲) ساختن: بنانا، موافقت کرنا۔
سازد: بنائے، موافقت کرے (۳) سُٹر دن: مونڈنا، چیلنا۔ سُٹر د: مونڈے،
چیلے (۴) سِٹد ن، سِتا ندن: لینا۔ سِتا ند: لیوے (۵) سُٹو دن، سَتا سُدن: تعریف کرنا،
سراہنا۔ سِتا ید: تعریف کرے، سراہے (۲) سُٹر دن: سونینا۔ سُٹیارد: سونیخ
سراہنا۔ سِتا ید: تعریف کرے، سراہے (۲) سُٹر دن: سونینا۔ سُٹیارد: سونیخ
سنیز د: لڑے (۵) سُٹر ودن، سُٹر اسکین: گانا۔ سُٹر اید: گائے (۱۰) شر شتن: گوندھنا۔
سنیز د: لڑے (۹) سُٹر ودن، سُٹر اسکین: گانا۔ سُٹر اید: گائے (۱۰) شر شتن: گوندھنا۔
سنیز د: گوندھے۔

تکرہ: وہ اسم جوکسی غیر معین چیز بر دلالت کر ہے: اس کی سات قسمیں ہیں: اسم مكبَّر ،اسم مصغَّر ،اسم عدد ،اسم صوت ،اسم كنابير،اسم جمع ،اوراسم منسوب \_ ا-اسم مكبر: وه اسم ہے جواییے مسمی كی بڑائی ظاہر كرے۔اسم كے شروع میں: شاه، ئز، دِیوبڑھانے سے،اورآ خرمیں یائے مجہول یاالف لگانے سے بنماہے۔جیسے شاہ راہ (بڑا راستہ) تُرتُوت (بڑاشہوت) دِ بِو مار (اثر دہا) سی قدّے (بہت سیدها) تجلالا (بڑابزرگ) ۲ – اسم مصغَّر : وہ اسم ہے جواییے مسمی کی حیصوٹائی یا پیار یا حقارت ظاہر کرے۔ اسم کے آخر میں : ک، که، و (واومعروف) چه، شه، یچه، یزه، اوره ( مائے فتقی ) لگانے سے بنتا ہے۔جیسے مردَک ( ذلیل آ دمی )مرد کہ ( ذلیل آ دمی ) پیئر و(حیموٹا بچہ ) کوچہ (گلی) گفته (چنگاری) دریچه ( کھڑ کی)مشکیزه اور پئیر ه (پیارا بچه)

مصادر بإدكرين:

(۱) ئمرُ فیدن: کھانسنا۔سرفد: کھانسے(۲) سزیدن:لائق ہونا۔ئمرُ د:لائق ہوے (٣) سُفتن: پرونا، سُفتد: پروئے (۴) سنجیدن: تولنا۔ سنجد: تولے (۵) سوختن، سوزیدن جلنا، جلانا۔ سوز د: جلے، جلائے (٢) سودن، سائيدن: گھسنا، بيسنا۔ سايد: گھسے، يسي (۷) سگالیدن: اندیشه کرنا-سگالد: اندیشه کرے (۸) سهمیدن: ڈرنا-سهمد: ڈرے (٩) سنبید ن: سوراخ کرنا۔ سنبد: سوراخ کرے(۱۰) شِتا فتن ، شتا بیدن: دوڑ نا، جلدی کرنا۔شتا بد: دوڑے،جلدی کرے۔

# سبق بست ومكم

٣-اسم عدد: وہ اسم ہے جو چیزوں کی گنتی ظاہر کرے۔اور جن چیزوں کی گنتی ظاہر کرےان کومعدود ( گنا ہوا ) کہتے ہیں۔جیسے چہار کتاب: میں چہار:عددہے،اور حصهدوم

اعداد دوطرح کے ہیں:مفر داور مرکب:

مفر دعد د: به بین: یک، دو،سه، چهار، بنج،شش، هفت، هشت، ئه، دَه، بست،

سى ، چېل، پنجاه، شصت، مفتاد، مشاد، ئو د،صد، ہزار،لک، کرور،اَ رَب، کھر ب

مرکب عدد: په بين: ياز ُ ده، دواز ده، سيز ده، چهارده، يانز ده، شانز ده، هفده

(ہفتدہ)ہیرہ دہ، نوزدہ، بست و یک بست ودو( آخر تک علاوہ دہائیوں کے )

اجزائے عدد: رنیم ( آدھا) سہیک ( تہائی) جہاریک (چوتھائی) پنج یک

(يانچوال)وغيره۔

پھرعدد کی دوشمیں ہیں:عددِذاتی اورعددِوصفی۔

عددِ ذاتی: وہ عدد ہے جوصرف گنتی بتائے۔اوپر جن عددوں کا ذکر ہے وہ سب عددِ ذاتی ہیں۔

عد دوصفی: وہ عدد ہے جومر تبہ بتائے ۔ جیسے کیم ، دوم ،سوم وغیرہ ۔ عدد ذاتی کے آخر

میں میم ماقبل مضموم بڑھانے سے عدد وصفی بن جاتا ہے۔

قاعدہ:اردو کی طرح فارسی میں بھی پہلے بڑا عدد بولا جاتا ہے، پھراس ہے کم۔ جیسے ۲۵ کوبست وینج، ۹۲۵ کوشش صد وبست وینج،اور ۴۲۲ ۲۲۵ کوچهل ود و ہزار وشش صد وبست و پنج کہیں گے

ہ-اسم صوت:وہ اسم ہےجس سے کسی انسان پا جانور کی آ واز کی نقل کی جائے۔ جیسے ہاہا سے بیننے کی ، کو کو سے کو بل کی ، عوعو سے کتے کی ، لقل سے صراحی سے یانی نکلنے کی ،اور پیک بیک سے تلوار چلنے کی آ واز کی نقل کی جاتی ہے۔

۵-اسم کناریہ: وہ اسم ہے جس کا مطلب مخاطب کے علاوہ کوئی نہ سمجھے۔ جیسے چنیں گفت، چنال کرد۔

لے گنتی اور ہندسے پڑھنے کی خوب مثق کرا ئیں۔

۲ - اسم جمع: وہ اسم ہمع: وہ اسم جمع: وہ اسم جمعنی کر دہ وہ خیر ہ ۔ اشکر ، فوج ، انبوہ ، اژ دحام ، بزم ، محفل ، زُمرہ ، جماعت ، گروہ وغیرہ ۔

2-اسم منسوب: وه اسم ہے جس کی کسی جگہ یا جماعت یا مذہب کی طرف نسبت کی گئی ہو۔ جیسے دیو بندی <sup>جن</sup>فی ،اسلامی ۔

نسبت کرنے کاطریقہ:عام طور پراسم ذات کے آخر میں یائے معروف بڑھانے سے اسم منسوب بن جاتا ہے۔ جیسے دیو بند سے دیو بندی ک

#### مصادر یا دکریں:

(۱) شستن ، شوئدن : دهونا ـ شوید : دهوئ (۲) شدن ، شودن : مونا ـ شو د : مو به در (۲) شد ن ، شودن : مونا ـ شوید : تو را ساله کمکنید نور نا ، تو را از شکند : تو را ساله کمکنید نور شکند : تو را ساله که نا ـ شکند : تو را ساله که نا ـ شکند : سونگه که دن از که شمر دن : گنا ، جانا ـ شمر دن . گنا ، جانا ـ شمر دن . شوندن . شوندن : سونگه دن شوندن : بیجانی دن ، شوندن : شوندن : شوندن . ش

#### خوانده بإدكرين

معرفه کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی علم کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں قسمیں ہیں؟ ہیں؟

البته اگر(۱) اسم کے آخر میں ہائے محتفی ہوتو اس کو بھی واو سے، اور بھی گاف سے بدلتے ہیں، اور بھی حذف کرتے ہیں۔ جیسے بیضوی، قلعہ سے تلعگی ، اور کوفہ سے کوفی (۲) اورا گراسم کے آخر میں الف ہوتو اس کو گراد ہے ہیں۔ جیسے بخار اسے بخاری (۳) اورا گراسم کے آخر میں الف ہوتو اس کو گراد ہے ہیں۔ جیسے بخار اسے بخاری (۳) اورا گراسم کے آخر میں الف قصورہ یا ہمزہ یای ہوتو اس کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے صطفوی، بیضاء سے بیضاوی، اور دبلی سے دہلوی (۴) اور بھی یائے نسبت سے پہلے الف نون بڑھاتے ہیں۔ جیسے نور سے فررانی (۵) اور بھی کو کی حرف حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے مدینہ سے مدنی، بدخشاں سے بذشی، بعلی (۱) اور بھی کوئی حرف بڑھاتے ہیں، جیسے مروزی، اور زی، اور زی سے رازی۔

علم ذات کی تعریف مع مثال بیان کریں كنيت كى تعريف اورمثال ديں

آسان فارسى قواعد

لقب كامطلب اورمثال بتائيي

تحرف كامطلب اورمثال بتائيي

ضمیرین کئی طرح کی ہوتی ہیں؟

دوسری قشم کی ضمیریں مع مثال بیان کریں

رقعات میں ضمیروں کی جگہ کیا الفاظ

استعال کئے جاتے ہیں؟

اسم اشاره کی تعریف اور اس کی قشمیں بتائيں

معهود کی کتنی صورتیں ہیں؟

معہود ذہنی کیا ہے؟

منادى كى تعريف اورحروف ندابتا ئيس

اسم مكبركيا ہےاوركيسے بنتاہے؟

اسم عدداور معدود کی تعریف کریں

اجزائے عدد بتائیں

عددو صفی کیسے بنتاہے؟

اسم صوت کیا ہے۔مع مثال بیان کریں اسم جمع کیاہے۔مع مثال بیان کریں

نسبت کرنے کاطریقہ بتائیں۔

علم وصف کی تعریف مع مثال بیان کریں خطاب کی تعریف اور مثال بتا ئیں تخلص كامطلب اورمثال بتائيي ضمير كي تعريف كرير \_ مرجع كسي كهتيه بين؟ پہلیشم کی ضمیریں مع مثال بیان کریں تيسري قتم كي ضميري مع مثال بيان كريب

ضمیر بارزاور ضمیر مشتر کس کو کہتے ہیں؟ کیاضمیر مرجع سے پہلے آسکتی ہے؟ ا کابر کے لئے تغطیماً کونسی ضمیر لاتے

اسم موصول کی تعریف مع مثال بیان كرين

معہودخارجی کیاہے؟

معرفه کی طرف اضافت سے کیا فائدہ؟

نکرہ کیا ہے؟ اوراس کی کتنی شمیں ہیں؟

اسم مصغّر کیا ہے اور کیسے بنتا ہے؟ مفرداورمركب اعدادبتائين

عدد ذاتی اورعد دوصفی کیا ہیں؟

فارس میں اعداد پڑھنے کا کیا طریقہہ؟

اسم کنایہ کیا ہے، مع مثال بیان کریں اسم منسوب کیا ہے،مع مثال بیان کریں

حاشیہ میں بیان کئے ہوئے قواعد یاد ہوں

توبتائيں۔

### سبق بست ودوم

مرکب:وہ کلام ہے جو چندلفظوں سے **ل** کر بناہو:اس کی دقیمیں ہیں: مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔

مرکبِمفید: وہ کلام ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے مسجد خانۂ خدا است ۔مرکب مفید کو جملہ اور کلام تام بھی کہتے ہیں ۔

مرکب غیرمفید: وہ کلام ہے جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے ، شکی باقی رہے۔ جیسے: اسپ زید، کلا ونو۔ مرکب غیرمفید کومرکب ناتمام اور کلام ناقص بھی کہتے ہیں۔ پھرمرکب غیرمفید کی چارفتمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصفی ، مرکب امتزاجی، مرکب غیرامتزاجی۔

مرکبِ اِضافی: وہ مرکبِ غیرمفید ہے جومضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے ، جیسے قلم محمود۔

مرکب توصفی: وہ مرکب غیر مفید ہے جوموصوف صفت سے مل کر بنے ، جیسے کتابِ خوشخط۔ (ایجھے خط ( لکھائی) والی کتاب )

مرکبِ امتزاجی: وہ مرکب غیرمفید ہے جس میں دولفظ مل کرایک ہوجا کیں یعنی ان کے الگ الگ معنی مراد نہ لئے جا کیں ۔ جیسے گفتگو، قدم بوسی وغیرہ۔

مرکب غیرامتزاجی: وہ مرکب غیرمفید ہے جس میں دولفظال کرایک ہوجا 'میں مگر سرگر سے گئے معنہ بھے سمجے سکو میں میں جہاں سے نام

ان کے الگ الگ معنی بھی شمجھے جائیں۔جیسے یاز دہ،چہل و چہاروغیرہ۔

اورمرکبِمفیدیعنی جمله کی دوشمیں ہیں:جمله خبریداور جمله انشائیہ

جملہ خبریہ: وہ مرکب مفید ہے جس کے کہنے والے کوسچایا جھوٹا کہہ سکیں ، جیسے احمد خفتہ است \_

جملہ انشائیہ: وہ مرکب مفید ہے جس کے کہنے والے کوسچایا جھوٹا نہ کہہ سکیں، جیسے

ُب بیار۔

پر جمله خرید کی دومین میں جمله اسمیه اور جمله فعلیه۔

جملهاسميد: وه جمله خربيب جودواسمول سفل كربني جيسے احمد ذبين است

جمله فعلیه :وه جمله خربیہ ہے جو فعل فاعل سے ل کربنے ، جیسے احمر آمد۔

مصادر یا دکریں:

(۱) شور بدن: شور کرنا به شور د: شور کرے (۲) شیفتن ، شیبیدن: فریفته ہونا به شیو د: فریفته ہونا به شیو د: فریفته ہونا به شونا به شاید: لائق ہونا به شاید: لائق ہونے (۳) شاشیدن: لائق ہونے (۵) شاید: لائق ہوے (۵) کلر ازیدن: نقش کرے (۲) کللبید ن: بلانا به طلبد: بلائے (۷) کلیبید ن: تربیا، بے قرار ہونا به طلبد: بلائے (۷) کلیبید ن: تربیا، بے قرار ہونا به کلید: تربیا ہے قرار ہوئے (۸) غنودن: او گھنا، نخوُ د: او تکھے (۹) غلطید ن: گر هکنا به غلطد: لربیا ہے (۱۰) غارتیدن: لوٹنا، ڈاکہ مارنا به غارتہ: لوٹے ، ڈاکہ مارے به غلطہ نار تدین کا دوئا ، ڈاکہ مارنا بہ خارتہ او تیا ، ڈاکہ مارے به خارتہ کا کہ مارنا بہ کا کہ کا کہ کا دوئا ، ڈاکہ مارنا بہ کا کہ کرنا ہے کا کہ کا کہ کرنا کے کا کہ کیا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کا کہ کر کا کہ ک

## سبق بست وسوم

## مركب إضافي كابيان

اضافت: ایک چیز کا دوسری چیز سے تعلق بتانا۔ مضاف: وہ چیز جس کا تعلق بتایا جائے۔ مضاف الیہ: وہ چیز جس کے ساتھ تعلق بتایا جائے۔ جیسے خانۂ زید میں خانہ کا زید سے تعلق بتایا گیا ہے۔ یہی اضافت ہے۔ اور خانہ مضاف اور زید مضاف الیہ ہے۔ قاعدہ: فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اور اردوتر جمہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔

قاعدہ: مضاف کے آخر میں کسرہ آتا ہے۔البتۃ اگر مضاف کے آخر میں ہوتو کسرہ: ہمزہ سے بدل ہمزہ سے بدل جاتا ہے۔ جیسے جامہ زید۔اورا گرالف یا واو ہوتو کسرہ: یائے مجہول سے بدل

جاتا ہے۔جیسے دیبائے روم اور موئے سرائے۔ اور کبھی از،ب، را بھی علامتِ اضافت ہوتے ہیں۔ جیسے: کتاب ازاحمد (احمد کی کتاب) سائل بنان (روٹی کا سائل) اور قلم محمود را (محمود کا قلم) اور جب ضمیر متصل مضاف الیہ ہوتو یائے مجھول نہ لانا بھی جائز ہے۔ جیسے: بوش (پویش کی جگہ ) اکر نظم میں ایسا ہوتا ہے۔

(پویش کی جگہ ) پاش (پایش کی جگہ ) اور خوش (ٹویش کی جگہ ) اکر نظم میں ایسا ہوتا ہے۔

فکت اضافت: لیعنی علامتِ اضافت ختم کر دینا۔ ایسا اکثر سر، صاحب کے ساتھ کرتے ہیں۔ یا جب مضاف الیضمیر صل ہو، یا جہاں اہل زبان سے سنا گیا ہو۔ جیسے سرچشمہ، صاحب دل، کتابش ، یدر زن۔

پھراضافت کی دونتمیں ہیں: اضافت ِمُستوی (سیدهی اضافت) اور اضافت ِ مقلو بی (الٹی اضافت)

اضافت مِستوی: وہ اضافت ہے جس میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آئے، اور مضاف پر اضافت کی علامت ہو۔ اب تک جتنی مثالیں آئی ہیں: سب اضافت مستوی کی ہیں۔

اضافت مِقلوبی: وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آئے، اور اس میں اضافت کی علامت نہ ہو۔ جیسے جہاں پناہ، پشت پناہ غریب نواز۔
اضافت کی مثالیں: سر رشتہ صاحب جاہ سر پنجہ صاحب خانہ سرگروہ صاحب نظر علامش، قلکمت ۔ کتا ہم ۔ مرغابی ۔ پسرعم ۔ کاستہ ہاشم ۔ روئے کلیم ۔ بُخِ فالہ دانائے زماں خوئے دوست ۔ بوئے گل ۔ نافر آ ہو ۔ کوئے یار ۔ لقائے جاناں کے خالہ دانائے زماں خوئے دوست ۔ بوئے گل ۔ نافر آ ہو ۔ کوئے یار ۔ لقائے جاناں کے مضاف: مضاف: مضاف الیہ کے ساتھ مضاف: مضاف الیہ کی ساتھ خاص ہو، جیسے گل بوستاں (۳) توضیح: جس سے مضاف واضح ہو جیسے شہرکوفہ (۴) بیانی: جس مضاف کی اصلیت کا پتہ چلے، جیسے خاتم طلا (سونے کی انگوشی) (۵) شعبہ ہی نہم ہو، جیسے باغ انار، مشہر بہ کی طرف اضافت، جیسے ایم طرف، جیسے شیشہ دل (۱) ظرفی: مضاف یا مضاف الیہ ظرف ہو، جیسے باغ انار، آب دریا (۷) ابنی: بیٹے کی باپ کی طرف اضافت، جیسے احم سعید (۸) مجازی: جس میں ب

مصادر یا دکریں:

(۱) غریدن ، غریویدن : غرآنا ۔ غر یود : غرآئ (۲) فرازیدن : بلند کرنا ۔ فراز و : بلند کرے (۳) فر ستادن : بھیجنا ۔ فرستد : بھیج (۴) فرمودن : کہنا ، حکم دینا ۔ فرماید : کیے ، حکم دیوے (۵) فر وختن ، فروشیدن : بیچنا ۔ فروشد : بیچ (۲) فرسودن ، فرسائیدن : گھسنا ، پرانا ہونا ۔ فرساید : گھسے ، پرانا ہوے (۷) فہمیدن : سمجھنا ۔ فہمد : سمجھے (۸) فز ودن : زیادہ کرنا ، زیادہ ہونا ۔ فراید : زیادہ کرے ، زیادہ ہوے (۹) فقادن : گرنا ۔ فئد : گرے (۱۰) فریفتن : فریب وینا ، فریب کھانا ۔ فریب دے ، فریب دے ، فریب کھائے گ

### سبق بست وجهارم

#### مركب يوصفى كابيان

توصیف: کسی شخص یا چیزی اچھی یا بری حالت بیان کرنا موصوف: وہ شخص یا چیز جس کی اچھی یا بری حالت میان کی حالت میان کی جائے۔ صفت: اچھی یا بری حالت میسے کتاب خوش خط میں کتاب کا وصف خوش خط ہونا بیان کیا گیا ہے، پس بہی توصیف ہے، اور کتاب موصوف، اور خوش خط صفت ہے۔

قاعدہ: فارسی میں اکثر موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔اور اردوتر جمہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔

قاعدہ: فارسی میں توصیف کی علامتیں وہی ہیں جواضافت کی ہیں۔ یعنی کسرہ، یائے مجہول، اور ہمزہ۔ یائے مردِد لیر، جامہ سفید، سبوئے کہنہ۔ پھر مرکب توصفی کی دقیمیں ہیں: مستوی اور مقلوبی:

ح مضاف محض خیالی ہو مقصود مضاف الیہ ہو۔ جیسے سر ہوٹ (۹) اقتر انی: جس میں شمولیت کے معنی ہوں، جیسے نامہ عنایت (۱۰) مُلابستی: مضاف مضاف الیہ میں عمول تعلق ہو، جیسے شرابِ شیشہ۔ له فریفتن کے معنی: عاشق ہونا: مجاز اُ ہیں ۱۲ مرکب توصفی مستوی: وہ مرکب توصفی ہے جس میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آئے۔ادر موصوف پر توصیف کی علامت ہو۔

مرکب توصفی مقلو بی: وہ مرکب توصفی ہے جس میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آئے،اوراس میں توصیف کی علامت نہ ہو۔ جیسے نیک مرد۔

صفت: ہروہ لفظ (مفردیامرکب) جس میں عنی وصفی پائے جائیں۔ جیسے بینا نابیناوغیرہ۔ قاعدہ: جمع کی صفت مفرد آتی ہے اور ایک موصوف کی کئی صفتیں آسکتی ہیں۔ جیسے زنان خوش ُو، خداوند بخشندہ و دشگیر۔

مثالیں: مینائے منقش - کلاہِ سرخ - بارگراں - چشمیصافی - روئے خوب - قولِ درست - پائے لنگ - رشیداحمہ - سعیداحمہ - وحیداحمہ - مست قلندر - جوانِ سبزہ آغاز -زن نابینا - بیانِ دل پذیر - وعظ دل پسند - کریم خطابخش و پُو نِش پذیر <sup>ک</sup> مصادر بادکریں:

(۱) فشاندن: جھاڑنا۔ فشاند: جھاڑے (۲) فَشُر دن، فشاردن: نچوڑنا۔ فَشُر د: نچوڑنا۔ فَشُر د: نچوڑ نا۔ فَشُر د: نچوڑے (۳) فَلَندن: ڈالنا۔ فَلَند: ڈالے (۴) فازیدن: جماہی لینا۔ فازَد: جماہی لے (۵) فراموشیدن: بھولنا۔ فراموشد: بھولے (۱) فر وماندن: عاجز رہنا۔ فر وماند: عاجز رہنا۔ فر ودا مدن: اترے، نیچ آئے (۸) فراختن، رہے (۷) فراختن، فراشتن: بلند کرنا۔ فرازد: بلند کرے (۹) کردن: کرنا۔ کند: کرے(۱۰) کاشتن، کاریدن: بونا۔ کارد: بوئے۔

# سبق بست وببنجم

مرکب امتزاجی کنی: وہ مرکب غیرمفید ہے جس میں دولفظوں کو ملا کر اس طرح ایک کر دیا جائے کہ ان کے الگ الگ معنی نہ سمجھے جائیں ۔ جیسے سکندرنا مہ (ایک کتاب لہ پوزش: عذر ،معذرت ۔ توبہ کے امتزاج: یعنی چند چیزوں کو ملا کرایک کردینا۔ کانام) گفتگو، دل پیند (مرغوب، پیندیده) دانا، زرگر (سُنارُ)

مرکبِ غیرامتزاجی: وه مرکب غیرمفید ہے جس میں دولفظوں کو ملاکرایک تو کردیا جائے ،مگران کے الگ الگ معنی بھی سمجھے جائیں۔ جیسے ہی وصد، دومرد، چہارمن گندم وغیرہ کی مرکب مفید یعنی جملہ کی دوشمیں ہیں: جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔

جملہ انشائیہ: وہ مرکب مفید ہے جس کے کہنے والے کوسچایا جھوٹانہ کہہ سکیں۔ جیسے آب برار، خانہ بڑوں۔

جملہ خبریہ: وہ مرکب مفید ہے جس کے کہنے والے کوسچایا جھوٹا کہہ سکیں۔جیسے زید دانااست اور زید آمد۔

پهر جمله خبریه کی دوشمیں ہیں:جمله اسمیداور جمله فعلیه۔

جملہاسمیہ: وہ جملہ خبریہ ہے جود واسموں سے اور حرف ِ ربط سے مل کر بنے ۔ جیسے زیدعاقل است ۔

جمله فعلیه: وه جمله خبریه ہے جوفعل اور فاعل سے اور بھی مفعول سے بھی مل کر

له مرکب امتزاجی پانچ طرح سے بنتا ہے: (۱) دواسموں کو ملاکر (۲) دوفعلوں کو ملاکر (۳) اسم
وفعل کو ملاکر (۲) فعل وحرف کو ملاکر (۵) اسم وحرف کو ملاکر مثالیس ترتیب وارکتاب میں ہیں۔

که مرکب غیر امتزاجی کی بہت می صورتیں ہیں۔ مثلاً: (۱) دوعد دوں سے مرکب، جیسے می
وصد (۲) عدد ومعد و دسے مرکب، جیسے دومر د (۳) ممیز تمیز سے مرکب۔ جیسے: چہار من گندم
(۴) اسم اشارہ مشار الیہ سے مرکب، جیسے ایں مرد (۵) موصول صلہ سے مرکب، جیسے ہرکہ می
آید (۲) معطوف معطوف علیہ سے مرکب، جیسے عدل وانصاف وغیرہ۔

سے جملہ انشائیہ کی دس قسمیں ہیں: (۱) امر، جیسے بگو (۲) نہی، جیسے مگو (۳) تمنی، جیسے کاش عالم
شدے (۲) ترجی، جیسے شاب بازگشتے (۵) ندا، جیسے اے مرد (۲) قسم، جیسے بخدا (۷)
تعجب، جیسے زید چہ گویا است (۸) استفہام، جیسے چہ می کئی؟ (۹) عرض یعنی شوق دلانا، جیسے
مطالعہ چرائی کئی کہ بیق آسان شود (۱۰) عقو دیعنی وہ الفاظ جومعاملات میں مستعمل ہیں۔ جیسے
فروختم، خریدم وغیرہ۔

آسان فارسی قواعد انه حصد و

بنے۔جیسے احمر آمد ، اور محمود نان خور د۔

مصادر یا دکریں:

(۱) گشادن، گشودن: کھولنا، کھلنا کشاید: کھولے، کھلے (۲) کشیدن: کھینچنا۔ کشد: کھینچ (۳) گشتن: مارڈالنا۔ گشد: مارڈالے (۴) کشتن: بونا۔ کشد: بوئے (۵) کندن کندیدن: کھودنا۔ گشد: کوشش کرے (۷) کوفتن، کو ہیدن: کھودنا۔ گفت د: کھودے (۹) کاستن، کا ہیدن: گھٹنا، گھٹنا۔ کوبد: کوٹے، کھٹا۔ کوبد: کھٹے، کھٹا۔ کے بد: کھٹے، کھٹا۔ کے بھٹے۔

## خوانده یا د کریں

مركب مفيدكس كوكهتي بين؟ مرکب کی کتنی شمیں ہیں؟ مرک غیرمفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ مركب غيرمفيدكس كوكهتي بين؟ مرکب توصفی کیاہے؟ مركب اضافي كياہے؟ مرکب غیرامتزاجی کیاہے؟ مرکب امتزاجی کیاہے؟ مرک مفیر کی کتنی شمیں ہیں؟ جمله خبریه س کو کہتے ہیں؟ جلة خريه كى كتى قتميں ہيں؟ جملهانشائية س كوكت بين؟ جمله فعليه کس کو کہتے ہیں؟ جملهاسميه س كوكت بين؟ اضافت،مضاف اورمضاف اليہ کے فارسى اوراردو ميس مضاف مضاف اليه میں سے پہلے کون آتا ہے؟ معنى بتائيس اضافت کی علامتیں کیا ہیں؟ فک اضافت کا کیامطلب ہے؟ اضافت کی کتنی صورتیں ہیں؟ اضافت مستوی کیاہے؟ اضافت مقلونی کیاہے؟ توصيف ہموصوف اورصفت کے معنی بتائیں موصوف صفت میں سے پہلے کون آتا ہے؟ علامات توصیف کیا ہیں؟

این مرکب توصفی مستوی کیا ہے؟

صفت کیا ہے؟

مرکب امتزاجی کی تعریف اور مثالیں بتائیں
جملہ انشائی کونسا جملہ ہے؟

جملہ نشائی کونسا جملہ ہے؟

جملہ فعلیہ کونسا جملہ ہے؟

جملہ فعلیہ کونسا جملہ ہے؟

مرکب توصفی کی کتی صورتیں ہیں؟ مرکب توصفی مقلوبی کیا ہے؟ جمع کی صفت کیسی آتی ہے؟ مرکب غیرامتزاجی کی تعریف بتا ئیں جملہ خبریہ کونسا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ کونسا جملہ ہے

# سبق بست وشم

### جملها سميه كابيان

جملہ اسمیہ میں تین جزء ہوتے ہیں: ایک: وہ جس کے بارے میں کوئی اطلاع دی
جائے۔ اس کومبتد ااور مُسند الیہ کہتے ہیں ۔ دوسرا: وہ جس کے ذریعہ کوئی اطلاع دی
جائے۔ اس کو خبر اور مسند کہتے ہیں۔ تیسرا: وہ جومبتدا و خبر کو جوڑے۔ اس کو حرف ربط
کہتے ہیں۔ جیسے احمد ذہین است: اس میں احمد: مبتدا، ذہین: خبر، اور است: حرف ربط
ہے۔ حروف ربط یہ ہیں: است (ہست) اند، ای، اید، ام، ایم۔

قاعده:حروف ربط واحدوجع ہونے میں مبتدا کے تابع ہوتے ہیں ہ

السناد: منسوب کرنا، تعلق بیان کرنا۔ مُسند الیہ: وہ اسم جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی جائے۔ مُسند: وہ بات جوکسی اسم کی طرف منسوب کی جائے۔ جیسے احمد کی طرف ذہین ہونے کی نسبت کی گئی تو احمد: مسند الیہ اور ذہین ہونا مسند ہے۔ اسی طرح احمد نان خور دمیں احمد: مسند الیہ ، اور نان خور دمسند ہے۔

نے گرغیر ذی روح کے لئے ہمیشہ واحد ہی آتے ہیں۔ جیسے اموالِ دنیا کم بقا دارد، وخرابیها ظاہراست۔ قاعدہ: مبتداا کثر پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں۔ مگر کبھی اشعار میں اس کے خلاف بھی آتا ہے۔ اور جوابِ استفہام میں مبتدا محذوف بھی ہوتا ہے۔ جیسے عالم کیست؟ جواب: ہاشم بعنی عالم ہاشم است۔ ترجمہاور ترکیب کریں:

شیر حیوان است \_ قاسم حاتم است \_ خلیل واعظ است \_ شا دانااید \_ حامد غافل است \_ تمر ی طائر است \_ ہواگرم است \_

مصادر بإدكرس:

(۱) گفتن: کہنا۔ گوید: کے (۲) گداختن، گدازیدن: نیکھلنا، پیکھلانا۔ گداذو: پیکھلائے (۳) گزشتن: کیزنا۔ گیرُود: پیکھلائے (۳) گزشتن: لینا، پکڑنا۔ گیرُود: لیوے، پکڑے (۵) گرفتن: لینا، پکڑنا۔ گیرُود: لیوے، پکڑے (۵) گریدن (۵) گریدن بھا گنا۔ گرنید: گریدن: بھاگنا۔ گرنید: قبول کرنا، چننا۔ گزنید: قبول کرنا، چننا۔ گزنید: قبول کرنا، چننا۔ گزنید: قبول کرنا، چننا۔ گزنید: قبول کرنا، چنا۔ گزنید: قبول کرنا، چھوڑنا۔ گذارد: چھوڑنا۔

# سبق بست ومفتم

## جمله فعليه كابيان

جمله فعلیه . فعل فاعل اور کبھی مفعول وغیرہ سے بھی مل کر بنتا ہے۔ جیسے احمر آ مد۔ محمود نان خورد۔

فعل: تین طرح کا ہوتا ہے: لازم، متعدی اور مشترک لازم: وہ فعل ہے جو فاعل پرتام ہوجائے، مفعول کی اس کو حاجت نہ ہو۔ جیسے احمد خفت متعدی: وہ فعل ہے جو فاعل پرتام نہ ہو، مفعول کی اس کو حاجت ہو۔ جیسے احمد نان خورد۔ مشترک: وہ فعل ہے جو بھی لازم آئے بھی متعدی۔ جیسے ہر چہ آ موٹتم ترا آ موٹتم (جو کچھ میں نے سکھا: کچھے سکھایا)

فاعل: وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کے ذریعیہ عل وجود میں آئے بیسے احمد نان خور د۔

قاعدہ: فاعل بھی اسم ظاہر ہوتا ہے بھی ضمیر۔ پھر ضمیر بھی بارِز ( ظاہر ) ہوتی ہے، کبھی مسئِتر ( بوشیدہ ) جیسے احمد رفت ، شستند و گفتندو برخاستند ، شاد باش وغم مخور۔ مفعول بہ: وہ اسم ہے جس پر کام کرنے والے کا کام واقع ہو۔ جیسے احمد نان خورد میں نان مفعول بہہے۔

قاعدہ: فاعل اکثر فعل سے پہلے آتا ہے۔جیسے احمر آمد۔

قاعدہ:مفعول بہ بھی اکثر فاعل کے بعد فعل سے پہلے آتا ہے۔ جیسے احمد نان

قاعدہ:مفعول اگر ذی عقل (انسان) ہوتو اکثر اس کے ساتھ علامت ِمفعول: ''را'' آتی ہے۔ جیسے من تراگفتم کہ چنیں کارمکن۔

قاعدہ: ایک فعل کے اگر کئی فاعلِ غائب بذریعہ عطف آئیں تو فعل جمع غائب آئے گا۔ جیسے احمد وجمود وحامد آمدند۔اوراگران کے ساتھ فاعلِ حاضر بھی ہوتو فعل جمع حاضر آئے گا۔ جیسے احمد وجمید وشا آمدید۔اوراگر فاعلِ مشکلم ہوتو فعل جمع مشکلم آئے گا۔ جیسے حمید وخالدومن آمدیم۔

قاعدہ: اگر حرف ِتر دید کے ساتھ کی فاعل آئیں توجس فاعل کے ساتھ فعل متصل ہوگا: اس کے موافق آئے گا۔ جیسے حمید یا سعید آمد۔ حمید یا اوشاں آمدند۔ وحیدیا تو آمدہ بودی۔ محمدیا من باشامی آمدید۔

مصادر یا دکریں:

(۱) گساردن غم کھانا۔ گُسا رَد غم کھائے (۲) گُشتن: پھرنا، ہونا۔ گردد: پھرے ہوے

(٣) گنجید ن: سانا۔ گنجد: سائے (۴) ، گر ویدن: رغبت کرنا، گرویدہ ہونا، متفق ہونا، مطبع ہونا، مطبع ہونا، مطبع ہونا۔ گرویدہ ہونا، سیختن: ہونا۔ گرویدہ ہونے، توڑے (۵) گستن اسیختن: لوٹنا، توڑنا۔ گرنادد: ادا کرے (۷) گستر دن: بچھانا۔ گستر دن: بچھائے (۸) گماشتن، گماردن: مقرر کرنا۔ گمارد: مقرر کرنا۔ گمارد: مقرر کرنا۔ گارد: مقرر کرنا۔ گارد: مرخ جانا۔ گواریدن: ہضم کرنا، ہضم ہونا۔ گوارد: ہضم کرے، ہضم ہونے (۱۰) گندیدن: سرخ جانا۔ گذر: سرخ جائے۔

# سبق بست ويشتم

نائب فاعل بغل مجہول کے مفعول بہ کونائب فاعل کہتے ہیں، وہ فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔جیسے زید گشتہ شد میں زیدنائب فاعل ہے۔

مفعول مطلق: فعل کے مصدریا حاصل مصدریا مرادف مصدر کو کہتے ہیں۔مفعول مطلق فعل کی تاکیدیا فعل کی حالت یا تعداد بتانے کے لئے آتا ہے۔ جیسے (۱) خواہم زوچنا نکہ بایدز د(۲) بخندید خندیدنِ نوبہار (۳) دَه صحبت با تونشستم: اُما یک صحبت ہم مؤثر ندشد ۔

مفعول فیہ: کام کی جگہ یا وقت کو کہتے ہیں۔ جیسے بصحر اچرامی روی؟ صبح گاہاں برخیز \_مفعول فیہ کوظرف بھی کہتے ہیں۔

مفعول لہ: وہ مفعول ہے جو کام کا سبب بتائے ۔ جیسے زیدرا تادیباً زدم۔ مذا قاً چنیں گفتم :ان جملوں میں تادیباً اور مٰداقًا:مفعول لہ ہیں۔

ظرف کی دوشمیں ہیں: ظرفِز ماں اور ظرف مکان \_ پھر ہرا یک کی دودوشمیں .

ېن :محدوداورغيرمحدود:

1. (۱) ماروزگا جیسا کہ مارنا چاہئے بعنی خوب ماروزگا(۲) وہ ہنسانئی بہار کے کھلنے کی طرح (۳) میں دس حجتیں آپ کے ساتھ بیٹھا مگرا یک صحبت بھی مؤثر نہ ہوئی۔ ا-ظرف زمان محدود: یعنی متعین وقت جیسے ساعت، کمچه، کخطه، بامدادوغیره-۲-ظرف زمان غیرمحدود: یعنی غیر تعین وقت جیسے زمانه، مدت، ہمیشه، ہنگام وغیره-۳-ظرف مکان محدود: یعنی متعین جگه - جیسے خانه، بازار، سرائے وغیره-۴-ظرف مکان غیر محدود: یعنی غیر متعین جگه - جیسے پس، پیش، دور، نزدیک، بیرول، درول وغیره-

مصادر بإدكرين:

(۱) گذرانیدن: گذارنا۔ گذراند: گذارے(۲) گزیدن: کانیپنا۔ لرزَد: کانچ (۳) گیسیدن: چاشا۔ گیسد: چاشے (۴) تعزیدن: پیسلنا۔ گغزد: سیسلے (۵) لافیدن: بکنا۔ لافد: بکے(۲) لائیدن: شور کرنا، بیہودہ بکنا۔ لاید: شور کرے، بیہودہ بکے(۷) مالیدن: مکنا۔ مالد: ملے (۸) ماندن: رہنا، مشابہ ہونا۔ ماند: رہے، مشابہ ہوے (۹) مردن، مرنا۔ میرد: مرے (۱۰) مکیدن: چوسنا۔ مکد: چوسے۔

# سبق بست وتهم

تمام جملوں کی اصل جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہیں۔ اگر جملہ میں مبتد اخبر ہوں تو وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور اگر فعل فاعل اور مفعول بہ ہوں تو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ جیسے:

- (۱) زیدخفته است: زید: مبتدا، خفته: خبر، است: حرف ِ ربط \_مبتداخبر اور حرفِ ربط مل کر جمله اسمیه هوا\_
- (۲) محمود نامه نوشت: نوشت: فعل محمود: فاعل، نامه: مفعول به فعل فاعل اور مفعول بيل كرجمله فعليه موا -

قاعدہ: کبھی ترکیب کرنے میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھوں کر جزِ جملہ بنتا ہے۔ایسے اساء بیر ہیں:

ا-مضاف مضاف اليمل كرجز جمله بنته بين جيسے خداوندِ خانه: خداوندِ مااست:

خداوند:مضاف،خانه:مضاف اليه، دونول مل كرمبتدا \_خداوند:مضاف، ما:مضاف اليه دونول مل كرخبر،است:حرف ِ ربط:مبتداخبراورحرف ِ ربط مل كرجمله اسميه هوا \_

کوسِ رحلت بکوفت دستِ اجل: دستِ اجل: مرکب اضافی فاعل، اور کوسِ رحلت: مرکب اضافی مفعول به۔

روشنی از چیثم نابینا مجو: چیثم نابینا: مرکب اضافی: از کا مجرور ،فعل محجو سے متعلق \_ روشنی:مفعول به، فاعل ضمیر واحد حاضر مشتر \_

۲-معطوف معطوف علیه ل کرجز جمله بنتے ہیں۔ جیسے: امیر وغریب موجود اند۔ حمید وحسن: نان وشیر آوردہ اند۔

۳-موصوف صفت مل کر جز جمله بنتے ہیں۔جیسے فراق بغم جا نگداز است \_گلِ خوش رنگ از بوستاں آ وردہ ام \_

۴ – عدد معدود مل کر جز جمله بنتے ہیں۔ جیسے: دوکس موجود اند۔ ہزار روپیہ جمع نمودم \_من نے پنجاہ کسنمی ترسم \_

۵-موصول صلمل کر جز جمله بنتے ہیں۔ جیسے بہرچہ از دوست می رسدنکوست۔

۲-اسم اشاره مشارالیمل کرجز جمله بنتے ہیں۔ جیسے ایں زمانہ: زمانہ پُرفتن است۔

2-مبیَّن بیان مل کر جز جمله بنتے ہیں۔ جیسے آنست جوابش کہ جوابش ندہی (یہ ہے اس کا جواب کہ اس کو جواب نہ دے ) اس میں آں: اسم اشارہ: مبتدا، است:

حرف ربط، جوابش: مرکب اضافی: مبین، کہ: بیانیہ، جواب ندہی: فعل، فاعل ضمیر واحد حاضر، ش: مفعول بہ، پھر جملہ فعلیہ: بیان، مبین بیان مل کر: خبر۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔

ال اس طرح تمام مركبات ناقصه: مفرد ك حكم مين موت بين - جيئت في منداور شي مبدل منه اور بدل منه اور بدل، مشبه اور مشبه به، مفسَّر اور مفسِّر ، مؤكَّد اور تاكيد، معطوف مبيَّن اور عطف بيان، والحال اور حال: بحكم مفرد بين يعني دونون مل كرجز جمله بنته بين -

آسان فارسی قواعد ۴۸ حصد دوم

### تركيب كرين:

زید دانااست \_ پسر نادال است \_ دہ عدد انار بیار \_ یک صدانبہ خریدم \_ راستی موجب رضائے خدااست \_ اسپ لاغر بکارآید \_ دو پیانه شیر موجود است \_ نیخ مثقال عنبر بیار \_ ایں شہر مخز ن علم وہنراست \_ نامش این است \_ دُز درابزن \_

### خوانده پادکریں

جملهاسميه ميں كتنے جز ہوتے ہيں؟ جملهاسميه كونساجمله بع؟ سلے کون آتاہے: مبتدایا خبر؟ جمله فعليه كونسا جمله ہے؟ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فغل کتنی طرح کا ہوتاہے؟ مفعول به س کو کہتے ہیں؟ فاعل کون ہوتا ہے؟ فاعل اورمفعول کہاں آتے ہیں؟ مفعول کے بعدراکب آتاہے؟ اگرحرف تر دید کے بعد متعدد فاعل ایک فعل کے متعدد فاعل ہوں تو فعل آئیں توفعل کیسا آئے گا؟ كساآتے گا مفعول مطلق کس کئے آتا ہے؟ نائب فاعل کس کو کہتے ہیں؟ مفعول له کس کو کہتے ہیں؟ مفعول فيه س كو كهته بين؟ ظرف کی کتنی شمیں ہیں؟ ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ظرف زمان غيرمحدود كيامين؟ ظرف ز مان محدود کیا ہیں؟ ظرف مكان محدود كيابين؟ ظرف مكان غيرمحدود كيابين؟ تركيب كرنے ميں كونے جملے اصل ميں؟ كونے دواسم ل كرجز جملہ بنتے ہيں؟

حروف كابيان

حرف: وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ (اسم یافعل) کوملائے بغیر سمجھ میں نہ

آئیں۔جیسےاز، در، باوغیرہ۔ ت

حروف کی دوشمیں ہیں:حروف ہجی اورحروف معنوی: حروف ہجی :وہ حروف ہیں جو الفاظ بنانے کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ فارسی میں حروف ہجی ہیں۔ اور حروف معنوی:وہ حروف ہیں جوخاص معنی کا فائدہ دیتے ہیں۔جیسے بمعنی سے یاساتھ۔

پھرحروف ِمعنوی کی دونتمیں ہیں:مفردہ اورمر کبہ ۔مفردہ: یعنی تنہا ایک حرف جیسے باورت اورمر کبہ: یعنی ایک سے زیادہ حروف کا مجموعہ جیسے بااور تاوغیرہ۔

### حروف مفرده كابيان

### ا-الف کےمعانی

الف: کی دوشمیں ہیں: ممرودہ اور مقصورہ ۔ الف ممرودہ: وہ الف ہے جو کھینچ کر پڑھا جائے ۔ جیسے آب، آمدن وغیرہ ۔ الف ممدودہ پر مر ّہوتا ہے ۔ الف مقصورہ: وہ الف ہے جو کھینچ کرنہ پڑھا جائے ۔ جیسے اگر ، میسی ، موسیٰ ، استادوغیرہ ۔

الف: کے چندمعانی:

ا-الف َ بِهِي زائد ہوتا ہے۔ جیسےاسکندراورافسر دن کاالف۔

۲-الف بھی دعا کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے جہاں آ فریں برتو رحمت کناد۔ کند میں الف برائے دعا بڑھایا ہے۔

۳-الف بھی ندا (یکارنے) کے لئے آتا ہے۔ جیسے کریما! بخشائے برحالِ ما۔ اے کریم!ہماری حالت پر رحم فرما!

۷-الف بھی اسم فاعل بنانے کے لئے آتا ہے۔ جیسے دانا، بینا، جو یا وغیرہ۔ ۵-الف بھی اسم مفعول بنانے کے لئے آتا ہے۔ جیسے پذیرا: قبول کیا ہوا۔ ۲-الف بھی قسم کے لئے آتا ہے۔ جیسے حقّاً رَبّاً۔اللّہ کی قسم۔

آسان فارسی قواعد ۵۰ حصد د کو

2-الف بھی ند بہ (مصیبت میں پکارنے) کے لئے آتا ہے۔ جیسے: دِرِیغا!اے فلک بامن چہ کردی؟! (ہائے افسوس!اے آسان تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟!) ۸- الف بھی اتصال یعنی بائے الصاق کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے رنگا رنگ، شاشب یعنی رنگ برنگ، شب بشب۔

مصادر یا دکریں:

# سبق سي وتكم

۲-ب کےمعانی

ا-بہمی زائد ہوتی ہے۔ جیسے بگفت ، بگوید، بگو۔
۲-بہمی بمعنی درآتی ہے۔ جیسے اُفتم بپائے تو کہ بھشی خطائے من۔
۳-بہمی بمعنی پرآتی ہے۔ جیسے جانم بلب رسید بجاناں خبر کنید۔
۴-بہمی بمعنی برائے آتی ہے۔ جیسے بطواف کے عبد رفتم۔
۵-بہمی بمعنی ازآتی ہے۔ جیسے جمالِ دوست بدیدن نمی شود آخر۔
۲-بہمی بمعنی ساتھ آتی ہے۔ جیسے اسے بازینِ مکلّل خریدم اللہ کے بیرا بھی بمعنی کو آتی ہے۔ جیسے بخوا ہندگاں خشم مال و گئے۔
ک-بہمی بمعنی کو آتی ہے۔ جیسے بخوا ہندگاں خشم مال و گئے۔
گاستہری زین کے ساتھ ایک گھوڑا میں نے خریدا۔

٩-بجهی الصاق ( دو چیزوں کوملانے ) کے لئے آتی ہے۔ جیسے دمبدم، ساعت

بساعت\_

۱۰-ببھی جمعنی جانب آتی ہے۔جیسے ایں راہ کہ تو میروی بتر کستان است۔

#### س-ت کےمعانی

۱- تبھی ضمیراضا فی ہوتی ہے۔ جیسے از دیدنت نتوانم کہ دیدہ بربندم۔ ۲- یبھی ضمیر مفعول ہوتی ہے۔ جیسے بہ مئے سجّادہ رنگیں کن گرت پیرمغال گوید۔ ۳- تبھی زائد ہوتی ہے۔ جیسے بالشت ،فراموشت وغیرہ۔

### ہ-چہکےمعانی

چ فارس کا خاص حرف ہے۔اس کے ساتھ ہائے مختفی زیر ظاہر کرنے کے لئے لازم رہتی ہے۔چہ کے چندمعانی ہیں۔

ا-استفہام (کوئی بات دریافت کرنے) کے لئے ۔ جیسے چہ می کنی؟

۲-تعظیم (بڑا جاننے) کے لئے۔ جیسے چہ دلاور است وُز دے کہ بکف چراغ دارد! (چورکیسا بہادرہے جو ہاتھ میں چراغ رکھتاہے!)

۳۔ تحقیر(حقیر سمجھنے ) کے لئے۔ جیسے من چہ باشم کہ براں خاطرِ عاطر گذرم (میں کیا ہوں جواس فیس دل میں گذوں؟ )

۴ - تصغیر(چیوٹا ظاہر کرنے) کے لئے ۔ جیسے باغچہ ، طاقچہ ، کو چہ، کتا بچہ وغیرہ ۔ ۵ - تکثیر( زیادتی) کے لئے ۔ جیسے چہ شبہانشستم دریں سیر گم (بہت راتیں میں اس خیال میں ڈوبار ہا)

۲- حسرت (افسوس ظاہر کرنے) کے لئے ۔ جیسے دِرِیغا!اے فلک بامن چہ کردی! ۷- مساوات (برابری ظاہر کرنے) کے لئے ۔ جیسے چہ برتخت مُر دن چہ برروئے خاک (تخت ِشاہی پر مرنااور مٹی کے فرش پر مرنا برابر ہے) ۸-علت (سبب) بیان کرنے کے لئے -جیسے ازاں جابرآ مدم چہ خوف وُ زداں بود۔ ۹-چیز کامخفف - جیسے ہرچہ نیاید دل بستگی رانشاید۔ ۱۰-تسویہ (دوچیزوں میں برابری کرنے) کے لئے -جیسے چو مردانگی آید از رہزناں چیمردان شکرچہ ٹیل زناں ا

#### مصادر یا دکریں:

آسان فارسى قواعد

(۱) بنگریستن ، بنگریدن: و یکهنا به بنگرو: دیکھے (۲) نواختن ، نوازیدن: نوازنا به نوازد: نواز یدن: نوازنا به نوازد: نوازے (۳) بنها دن: رکھنا به بنهد: رکھے (۴) بنهفتن: چھپنا، چھپانا به بنهند: چھپنا به نوردن ، نوردیدن: لپیٹنا، نوردو: لپیٹے (۲) نامیدن: نام رکھنا به نامد: نام رکھے (۵) نوازیدن: عاجزی کرے (۸) وابستن: نام رکھے (۵) نیازیدن: عاجزی کرنا بیکانا ورغلاند: بهکائے (۱۰) وزیدن: ہوا کا چلنا وزد: ہوا چلے ۔

# سبق سی وروم

## ۵-ش کےمعانی

ا-ش بھی ضمیراضا فی ہوتی ہے۔جیسے نامش، کتابش وغیرہ۔ ۲-ش بھی ضمیر مفعولی ہوتی ہے۔جیسے چو برگا نگانش براندز پیش:اجنبیوں کی طرح اس کوسا منے سے ہائک دیا!

س-ش بھی زائد ہوتی ہے۔ جیسے کلاہِ سعادت کیے برسرش: ایک کے سر پر نیک بختی کی ٹویی۔

۔ یہ جب ڈاکو بہادری کا مظاہرہ کریں تو مردوں کالشکراورعورتوں کا ٹولیہ یکساں ہے یعنی کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا ۱۲ ٧- شامركة خرمين لكتي بوح حاصل مصدر بناتي بـ جيسيدانش بخشش وغيره-

### ۲-ک کے معانی

مجھی ک کا زیر ظاہر کرنے کے لئے آخر میں ہائے مختفی لگتی ہے۔اس کے چند معانی ہیں:

ا-ک:اسم کے آخر میں تصغیر کے لئے آتا ہے۔جیسے طفلک ،کو چک، دختر ک وغیرہ۔ ۲-کبھی بیانی یعنی وضاحت کے لئے آتا ہے۔جیسے: شنیدم کہ دارائے فرخ تبار ÷ زلشکر حداماندروز شکار۔

٣- كه: جيسي:

اگر بر جفا پیشه بشافت ÷ کهاز دست ِقبرش امال یافت؟ ۴ - که: کبھی تفضیلیہ جمعنی از ہوتا ہے۔ جیسے:

بہ تمنائے گوشت مردن بہ نب کہ تقاضائے نیشت قصّاباں ۵ - کہ: یائے مجہول کے بعد موصولہ ہوتا ہے۔ جیسے:

ہر سوختہ جانے کہ بلشمیر در آید ÷ گرمرغ کباب است بابال وپر آید ۲- کہ: بھی زائد ہوتا ہے۔ جیسے:

گه چنین نماید وگه ضدً این ÷ جز که جیرانی نباشد کار دین

### مصادر یادکریں:

(۱) ورزیدن: قبول کرنا ، مثق کرنا - ورزد: قبول کرے ، مثق کرے (۲) ہراسیدن: درنا - ہراسد: درے (۳) بارَستن : سکنا ، درنا - ہراسد: درے (۳) بارَستن : سکنا ، طاقت رکھنا - یا رَد: سکے ، طاقت رکھے (۵) یافتن : پانا - یابد: پاوے (۲) برآشفتن : غصہ مونا - برآشوبد: غصہ ہوئے (۷) برا فتادن : دور ہونا - برافتد : دور ہوئے ، نابود ہوئے (۸) درافتادن : بحث کرنا ، خصومت کرنا - درافتد : بحث کرے ، خصومت کرے

آسان فارسی قواعد مهم مصدد وم

(٩) طَرِح انداختن: بنیاد ڈالنا۔ طَرح اندازد: بنیاد ڈالے (١٠) دست یافتن: غالب

ہونا۔دست یابد:غالب ہوے۔

سبق سی وسوم

میم کےمعانی

ا-میم بھی فاعل کی ضمیر ہوتی ہے۔ جیسے فتم ،خور دم وغیرہ۔

۲-میم بھی مفعول کی ضمیر ہوتی ہے۔ جیسے کتاب داندم: انھوں نے مجھ کو کتاب دی۔

٣-ميم كبھى مضاف اليه ہوتی ہے۔ جيسے كتابم، دلم، اسپم وغيره۔

۲ - میم امر کوفعل نہی بناتی ہے۔ جیسے مکن بد کہ بدبینی زیارِ نیک۔

۵-میم عدد کامر تبہ تعین کرنے کے لئے عدد کے آخِر میں لگتی ہے۔ جیسے کیم، دوم،

سوم، ڇهارم وغيره۔

۵-میم بھی تانیث کے لئے آتی ہے۔ جیسے بیکم، خانم وغیرہ۔

ن کےمعانی

ا-نون کبھی نفی کے لئے آتی ہے جیسے مگفت ،نگویدوغیرہ <sup>ل</sup> .

۲-نون بھی مصدر بنانے کے لئے آتی ہے۔ جیسے آمدن ، خفتن وغیرہ۔

واو کےمعانی

واو: چارطرح کا ہوتا ہے: معروف، مجہول، معدولہ، اور لین ۔معروف: جس سے پہلے پیش ہو، اور وہ خوب ظاہر کرکے پڑھا جائے۔ جیسے نور، سرور۔ مجہول: جس سے پہلے پیش ہو، اور وہ خوب ظاہر کرکے نہ پڑھا جائے۔ جیسے گور، مور۔معدولہ: جو لہ مجھی نون کے آخر میں ہائے ختی یایائے مجہول یاالف زیادہ کرکے: نہ، نے، نابھی کہتے ہیں۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن جی دزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

آسان فارسی قواعد ۵۵ حصد و

لکھاجائے مگر پڑھانہ جائے۔جیسے خواجہ،خود لین: جس سے پہلے زبر ہو،اوروہ نرم

آواز سے برهاجائے۔جیسے ذَوق،شُوق \_\_واوکے چندمعانی یہ ہیں:

ا-واوبھی عطف کے لئے آتا ہے۔جیسے گفتہ ونا گفتہ برابرشد۔

۲-واوجھی تصغیر کے لئے آتا ہے۔ جیسے پسر و، دختر و وغیرہ۔

۱-واو کی سارے ہے ، ماہے۔ یہ پر رور رر سارہ۔ ۳- واو بھی حالیہ ہوتا ہے۔ جیسے تو مخلوق وآ دم ہنوز آب و گل ۔

ہ - واو بھی تفسیر کے لئے آتا ہے۔جیسے عدل وانصاف ہضعف ونا توانی وغیرہ۔

# سبق سی و چہارم

## ہ کےمعانی

ە: كى دوتمىيں ہيں: ملفوظى اورتفى \_ملفوظى: جس كى آواز ظاہر ہو، جيسے شاہ، كوہ وغير ہ مختفى: جس كى آواز ظاہر نہ ہو، جيسے جامہ، زيّبہ وغيرہ \_

قاعدہ: ہائے ملفوظی: جمع، تصغیر اور اضافت میں باقی رہتی ہے۔ جیسے شاہاں،

زِرمکِ،کوہِ ہند۔

قاعدہ: ہائے مختفی: الف نون کی جمع ،تصغیراور یائے مصدری ملاتے وقت گاف سے بدل جاتی ہے،اور ہا کی جمع میں گر جاتی ہے،اوراضافت کے وقت ہمزہ سے بدل جاتی ہے۔جیسے بندگاں، بندگک، بندگی، خامہا، بندۂ خدا۔

نیز ہاء کی دوسمیں ہیں:اصلی اور وسلی۔اصلی: جو کسی کلمہ کا جزء ہو۔جیسے ہمہ،مہر، ماہ۔ وسلی:جوکسی فائدہ کے لئے آخر کلمہ میں بڑھائی جائے۔جیسے شنیدہ،شاہانہ، پسرہ وغیرہ۔

ہائے وصلی چند معنی کے لئے آتی ہے:

ا-اسم فاعل بنانے کے لئے ، جیسے نا کارہ ، گوئندہ ، جوئندہ وغیرہ۔

ل آپ پیدا ہو چکے تصدرانحالیه آدم علیه السلام ابھی پانی اور مٹی تص

آسان فارسی قواعد حصد د

جيسے گفته،خورده وغيره۔

س تفغیر کے لئے ،جیسے پسرہ، دختر ہوغیرہ۔

۴ - نسبت کے لئے ۔ جیسے زرینہ، کمپینہ، زنانہ، منسوب بزنال وغیرہ ۔

سبق سي وينجم

یاء کےمعانی

یاء کی تین شمیں ہیں: معروف، مجہول، لین ۔ یائے معروف: جسسے پہلے زیر ہو،اوروہ خوب ظاہر کر کے پڑھی جائے ۔ جیسے آ دمی ۔ یائے مجہول: جس سے پہلے زیر ہو،اوروہ خوب ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے جیسے: مردے ۔ یائے لین: جس سے پہلے

زبرہو،اوروہ زم آواز سے پڑھی جائے۔ جیسے خیر ،سیر وغیرہ۔

یائے معروف کے معانی:

ا-نسبت کے لئے، جیسے کمی، مدنی، حجازی، ہندی وغیرہ۔

۲-خطاب یعنی واحد حاضر بنانے کے لئے ، جیسے گفتی ،خواہی ، گرفتی وغیرہ۔

٣- حاصل مصدر بنانے کے لئے ، جیسے یا کی ، دانائی ، بینائی وغیرہ۔

۷ - متکلم کے لئے، جیسے لبی، جبیبی، استاذی، مخدومی وغیرہ۔

۵- زائد: جیسے حضوری گرہمی خواہی از وغافل مشوحافظ ۔

یائے مجہول کےمعانی:

ا-وحدت بمعنی ایک، جیسے بلیلے برگ کلے خوش رنگ در منقار داشت<sup>ک</sup> ۔

ے حافظ:اگراللّٰدی بارگاہ میں حاضری جاہتا ہے تواس سے کسی لمحہ غافل مت ہو۔ نے ایک بلیل ایک خوش رنگ پھول کی پنگھڑی چو نچ میں رکھتا تھا۔

آسان فارسى قواعد حصهدوم

۲- تنکیر بمعنی کسی اور کوئی ۔ جیسے یا دشاہے پسر بمکتب داد

۳-زائد، جیسے مکے راپیر گم شداز راحلت

۴- توصفی: جس کے بعد صلہ کا کاف آئے، جیسے کسے کہ گوید۔

۵-تمنا کے لئے ماضی مطلق کے آخر میں ۔جیسے آمدے،خور دے وغیرہ۔

۲ - اضافت کے لئے:الف وواوساکن کے بعد۔جیسے یائے او،روئے اووغیرہ۔

حروف م کیہ

از:کےمعانی:

ا-ابتدائية بمعنی ہے۔جیسے زمشرق تامغرب،از دیوبند تادہلی۔

۲- تبعیضیہ بمعنی بعض، کچھ، جیسے گلے از گلستاں۔ در ختے از درختہائے انبہہ

۳-اضافت کے لئے جیسے شتے از سیم، شتے از زر ۔انگشتری از طلا۔

۴ – بمعنی بر، جیسے کن ازنفس خودخواجه بیلی۔

۵-زائد، جیسے نەاز بېرآ سې ستانم خراج

فائدہ: از کاالف بھی ابتداء میں بھی سی حرف کے ملنے سے گرجا تاہے۔ جیسے زتو، کز۔

با:کےمعانی:

ا- برائےمعیَّت بمعنی ساتھر، جیسے فرستاد بااو۔احمد باحمیدرفت۔

۲-برائے مقابلہ، جیسے ہاروئے تو آ فتاب ہیجاست

٣- بمعنی باوجود، جیسے با آنکه دروجو دِطعام هظِّنفس بود 🌥

یے کسی بادشاہ نے کوئی اٹر کا مکتب میں داخل کیا۔ یہ کسی کالڑ کا قافلہ ہے گم ہواتہ اس کے لئے محصول نہیں لیتا ہوں میں ہے تیرے چیرے کے مقابل آفتاب کچھ ہیں۔ ہے اس کے باوجود کہ

کھانے کے موجود ہونے میں نفس کا مزہ تھا۔

آسان فارسی قواعد هم

۴ - بمعنی معاوضه، جیسے کتاب بادِرم کئے فروشم

تا: کےمعانی:

ا- برائے انتہا، جیسے از دیو بندتا دہلی۔

۲-شرطیه جمعنی جب تک، جیسے تابندہ نشوی تابندہ نہ شوی

س-تعلیلیه بمعنی تا که، جیسے بیا تادست افشانیم<sup>س</sup>

۴ – عدد کے بعدزائد، جیسے دوتاا نبہ خریدم ۔

۵- بیانیهٔ بمعنیٰ که، جیسے درین فکر مشتم تاجیه کنم ۔

سبق سبق فتم

را: کےمعانی:

ا-مفعول کی علامت، جیسے دوستاں را کچا کنی محروم ۔احمد را بگو۔

۲- بمعنی برائے۔ جیسے خدارا مکن کیے نظر سوئے ما۔ خداراا پنجاباش۔

۳- جمعنی از ، جیسے قضارامن واحمہ بد ہلی رسیدیم <sup>سی</sup>

ہ - بمعنی در، جیسے شبرادر پہلویم دردے بود<sup>ھ</sup>

۵-زائد، جیسے سنمی پینم زخاص وعام را۔

در:کےمعانی:

ا-ظرفیت کے لئے بمعنی میں،جیسے من در دیو بندتر ادیدم۔

۲-برائے کثرت، جیسے کوہ در کوہ، چمن در چمن۔

٣-زائد، جيسے درآ ويختن: لٹكنا۔

ل کتاب روپے کے عوض میں کب پیچوں میں۔ یہ جب تک بندہ (غلام خدمت گذار) نہیں ہوگا: جیکنے والا ( کامل ) نہیں ہوکا۔ یہ آتا کہ ہاتھ جھاڑیں ہم ۔ یہ فیصلہ خداوندی سے میں اور احمد دبلی ہنچے ہے رات میر بے پہلو میں شخت در دتھا۔

باز: کےمعانی:

بریست می واپس، جیسے صد بارگر تو بشکستی بازآ <sup>ل</sup>۔ ۲- جمعنی پھر، جیسے باشد کہ باز بینم آں یارِآ شنارا <sup>کل</sup>۔ ۳- جمعنی رُکنا، چھوڑنا، جیسے دل بازنمی مانداز بادہ وساقی <sup>سک</sup> ۴- زائد، جیسے دکایت بگوش ملک بازرفت ۔ ۵- جمعنی علجد ہ، جیسے نمی دانی مرااز دشمنان باز<sup>ک</sup>

# سبق سي ومشتم

حروف جاره وه حروف بین جوفعل یا شبه فعل کے معنی اسم تک پہنچا ئیں۔ یہ گیاره حروف بین (۱) از (سے (۲) تا (تک )(۳) ب (میں )(۴) برائے (لئے )(۵) بہر (واسطے )(۲) با (ساتھ )(۷) سپئے (لئے )(۸) در (میں )(۹) اندر (۱۰) بر (۱۱) را معنی برائے جیسے از دیو بندتا دبلی سفر کردم ۔ صاحب د لے بمدرسه آمد زخانقاه هے۔ در بخشن برائے میں متاشار فتم ۔ اوکتاب بامن فرستاد۔ در معبدِ ہنود مرد ماں را در پئے عبادت ِ بتال دیدم کے ۔ براسپ سوار شدم ۔۔

حروفِ عاطفہ: وہ حروف ہیں جو دو کھموں یا دو جملوں کوایک تھم میں شامل کریں۔ حرف ِ عطف سے پہلے والے کو معطوف علیہ، اور بعد والے کو معطوف کہتے ہیں۔ حروف ِ عاطفہ یہ ہیں: الف، و، ہ، پس، سپس ، دگر، دیگر، ہم، نیز۔ جیسے شاروز (رات اور دن) شب وروز۔ آمدہ رفت (آیا اور گیا) احمد آمد پس مجمود سپس حامد۔ زیدرفت اسوبارا گرتو بہتوڑی تو نے: تو بھی باز آئے ہوسکتا ہے کہ پھر دیکھوں میں اُس پہنچانے

ہوئے دوست کوسے دل نہیں رکتا بادہ وساقی سے ہے نہیں جانتا تو مجھ کو دشمنوں سے علحدہ ہے ایک بزرگ مدرسہ میں آئے خانقاہ سے لئے مندر میں لوگوں کومور تیوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھامیں نے۔

دگر عمر دیگر بکر ہم کریم <sup>ک</sup>۔امیر آمدنیز فقیر۔

حروف تردید: وه حروف ہیں جن کے آنے سے ماقبل اور مابعد میں سے کوئی ایک غیر

معين مراد ہو، وہ يہ ہيں: يا،خواہ، كه جيسے احمد يازيد آمد، بيائيدخواہ احمد باشد پازيد نشينم كه روم؟

حروفِ ندا: وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ کسی کو یکارا جائے۔وہ یہ ہیں: اُے، یا

ررسے میں۔اورالف آخرِ اسم میں۔ جیسے اے زید۔ یا اللہ، کریما! بخشائے برحالِ ما (اے کریم! ہماری حالت پر رحم فر ما!)

حروف استفہام: وہ حروف ہیں جن کے ذریعیکسی چیز کا سوال کیا جائے۔وہ یہ ہیں: آیا، چہ(چیست) کدام(کدامیں) کہ(کیست) کجا، گئے، چگونہ، چرا۔ چند۔ جیسے آیا محمود ہستی؟ چہمی کنی؟ در دست ِشاچیست؟ کدام (کدامیں) کتاب خواندی؟ کہ بود؟ کیستی؟ کجارفتی؟ کے آمدی؟ چگونهٔ؟ چراگفتی؟ چندروز گذشت؟

# سبق سی ونهم

حروف اضراب: وہ حروف ہیں جن کے ذریعدایک بات کوچھوڑ کر دوسری بات بیان کی جائے، اور بھی تھم میں ترقی کی جائے۔ وہ یہ ہیں: بل، بلکہ۔ جیسے سَقَط گفتند بلکہ (بل) دشنام دادند کئے۔

حروف شرط: وه حروف میں جویہ بتاتے میں کد دوسری بات پہلی بات پر موقوف ہے۔ پہلی بات کو جزا کہتے میں۔ حروف شرط میہ میں: اگر، گر، مے۔ پہلی بات کو شرط اور دوسری بات کو جزا کہتے میں۔ حروف شرط میہ میں: اگر، گر، وگر، ور، ہرگاہ، چوں، جیسے اگرخواندی عالم شدی۔ ہرگاہ می آمدم استقبالم می کرد۔ چوں اورادیدم خودرا فراموش کردم۔

حروف علت: وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ کسی چیز کا سبب بیان کیا جائے۔ جس چیز کا سبب بیان کیا جائے اس کومعلول، اور جوسبب بیان کیا جائے اس کوعلت کہتے نے زید گیا، دوسراعمر، دوسرا بکر، کریم بھی۔ یہ فضول بات کہی انھوں نے بلکہ گالی دی انھوں نے۔ ہیں۔حروف علت میہ ہیں: کہ، زیرا کہ، زیراچہ، چرا کہ،لہذا،ار، بنابریں،ازیںسبب، بعلت ایں کہ، بسبب آنکہ۔ جیسے امروز بمدرسہ زفتم زیرا کہ تعطیل بود۔ دربازار رفتم بسبب اینکہ اسباب خانہ خریدن بود۔

حروف استناء: وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ سابق حکم سے ایک یا چند کو علحدہ کیا جائے۔وہ یہ ہیں: الا، مگر،غیر، بغیر، سوائے، ماسوائے، جز، بجز، بدوں، ورائے، ماورائے۔ جیسے ہمہ آ مدند مگر محمود۔درد یو بند بجز احمد کسے راند یوم۔سوائے حامد کسے ملاقی نہ شد۔

حروف ِند بہ: وہ حروف ہیں جو حسرت وافسوس ظاہر کرنے کے لئے ہیں۔وہ بہ ہیں: وَا، وائے، ہائے ہائے، وائے وائے (شروع میں) اور الف( آخر میں) جیسے وائے برمن و براعمال من۔وامصیتا۔واحسرتا۔

حروفت میں: وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ کسی کو داد دی جائے۔ وہ یہ ہیں: نِه، نِهِ مِهِ مِهِ مِن نَهِ مَهِ مِن نَهِ م نِهِ مِهِ مرحبا، حبذا، شاباش، واہ واہ ، وَہ وَہ ، بَهِ بَهِ ، اُحسن ، بَحْ بَحْ ، آفریں۔ جیسے نِهِ ملک ودولت که پائندہ باول مثاباش خوب یا دکر دی۔ مرحباچہ بروقت رسیدی!

حروفِ تمنا: وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ آروز کی جائے۔ وہ یہ ہیں: کاش، کاج،کاشکے ۔جیسے کاش کہ من علم خواند ہے۔

حروف ایجاب: وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ اقرار کیا جائے۔ وہ یہ ہیں: آرے، بلے بغم، لبیک۔ جیسے لبیک حاضرم۔ بلے من خواہم۔

حروفِ نِفی: وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ کسی بات کا انکار کیا جائے۔وہ یہ ہیں: بے، نے، نہ نہ نہ نارحاشا وغیرہ۔جیسے نہ نہ ایں نیست۔از توامیدِ وفاحاشا وکلاً!

# سبق چہلم

حروفِ ِظر فیت: وہ حروف ہیں جن کے ملنے سے جگہ کے معنی پیدا ہوں۔وہ یہ لے اچھا ہے وہ ملک اور حکومت جو کہ قائم رہے۔

آسان فارسی قواعد ۲۲ حصد و م

ہیں:لاخ (سنگلاخ)زار( گلزار)سار (شاخسار)ستان ( گلستان) دان ( گلدان) کرد کری کار کرار گلزار) منافق

كده (مےكده) گاه (بارگاه)وغيره۔

حروف نسبت: وہ حروف ہیں جن کے ذریعیکسی چیز کی طرف نسبت کی جائے۔ وہ یہ ہیں: یں (سیمیں) ینہ (زرینہ) ہ ( دستہ ) یائے معروف ( دیو بندی ) ن ( انجمن )

شن (گلشن) وَيد (سيبويه) زَه (يا كيزه) وال (پهلوال) وغيره

۔ حروفِشک وظن: وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ شک وگمان ظاہر کیا جا تا ہے۔ جسے مگر، شاید، ماید، ماشد، بود۔

کلماتِ تشبیہ: وہ کلمات ہیں جن کے ذریعہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے۔وہ یہ ہیں: چو،ہمچوں، چنال،چنیں،ہم چنال،ہم چنیں،مثل، مانندوغیرہ۔

کلماتِ مدح: وہ کلمات ہیں جن کے ذریعہ کسی کی تعریف کی جائے۔وہ یہ ہیں:

خوب،خوش،زیبا،شیریں،دل پسندوغیرہ۔

کلماتِ ذم :وہ کلمات ہیں جن کے ذریعہ برائی کی جائے۔وہ یہ ہیں:بد، زِشت، شہرہ خرید مارید میں مارید مارید کا شاکہ در

ناخوش، ناخوب، نازیبا، ناراست، ناشا ئستہ۔ کلماتِ تا کید : وہ کلمات ہیں جن کے ذریعہ کلام میں تا کیدپیدا کی جائے۔وہ پیہ

میں:خوب،خوش،نیک،بسیار، ہمہ،تمام ُکل، ہرگز،البتہ، ہرآئینہ،بسا، بسےوغیرہاور میں:خوب،خوش،نیک،بسیار، ہمہ،تمام ُکل، ہرگز،البتہ، ہرآئینہ،بسا، بسےوغیرہاور

۔ لفظ مکررلا نابھی تا کید پیدا کرتا ہے۔ جیسے زیدزید آمد۔ مرداست مرد!

کلمات تعجب: وہ کلمات ہیں جن کے ذریعہ تعجب ظاہر کیا جائے۔ وہ یہ ہیں:اللہ

ا كبر، سبحان الله، تعالى الله، عجب، چه، چها، الله الله \_

حروف استدراک: جن کے ذریعہ کلام سابق کا شبددور کیا جائے۔ وہ یہ ہیں: اِلاّ،امّا، لاکن، کیکن، لیک، ولیک، ولیک، ولیے۔ جیسے ہمہ سبق خودیا دمی کنند، کیکن توہم

۔ چناں نشستۂ (سب اپنا سبق یا دکرتے ہیں، مگر تو ایساہی بیٹھاہے)

حروف فاعلیت: وہ حروف جواسم فاعل ساعی بناتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: گر، گار

وغيره-جيسة گر، مددگار-

حروفِ تنبیہ :وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ کسی کو خبر دار کیا جائے۔وہ یہ ہیں: الأ،

ہاں، ہلاً ، جیسے الا احزر دمند فرخندہ خُو۔ ہاں چنال مکن، ہیں ہلا چرامی کن؟

حروف لیافت: وه حروف ہیں جن سے کسی چیز کا لائق ہونا سمجھا جائے۔وہ بیہ ہیں: وار، وارہ، گاں، آنہ، یائے معروف برمصدر۔ جیسے شاہوار، گوش وارہ، شاہگاں، شاہانہ، فتنی۔

حروفِ تِحقیق : وه کلمات جن کے معنی ''بالیقین' کئے جاتے ہیں۔وه یہ ہیں: مانا ( کاف بیانیہ کے ساتھ ) ہمانا، ہرآئینہ، البتہ، زینہار۔ جیسے مانا کہ غمت نیست:غم ماہم نیست کے رینہاراز قرین بدزینہار! ک

### خوانده یا د کریں

حروف کی کتنی قتمیں ہیں؟ حرف کس کو کہتے ہیں حروف تېچى كو نسے حروف ہيں؟ حروف معنوی کو نسے حروف ہیں؟ حروف معنوی کی کتنی قشمیں ہیں؟ حروف مفرده اورمر كبه كيامين؟ الف كى كتنى شميس بين؟ الف کے چندمعانی مع مثال بیان کریں ب کے معانی مثال کے ساتھ بتائیں ت کے معانی مع مثال بیان کریں چ(چه) کے معانی مثال کے ساتھ بتائیں ش کے معانی مثالوں کے ساتھ بتائیں ک (کہ) کے معانی مع مثال بتائیں م کے معانی مع مثال بتائیں واو کی کتنی قسمیں ہیں ن کے معنی مع مثال بتا ئیں واومجهول کونساواوہے؟ وادمعروف كونساواو ہے؟ ه کی کتنی شمیں ہیں؟ واو کےمعانی مع مثال بتا ئیں 

| حصدد وک                                 | 44                                                     | آسان فارسی قواعد                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| باءیے؟                                  | ہائے ختفی کونسی                                        | ہائے ملفوظی کونسی ہاء ہے؟              |
| ی ہاء ہے؟                               | ہائے وصلی کو                                           | ہائے اصلی کونسی ہاءہے؟                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ی کی کتنی قشمیا                                        | ہائے وصلی کے معنی بتا ئیں              |
| یسی یاءہے؟                              | يائے مجہول کو                                          | یائے معروف کونسی یاءہے؟                |
| ے معنی بیان کریں                        | یائے معروف                                             | یائے لین کونسی یاءہے؟                  |
| **                                      | ازکےمعانی                                              | یائے مجہول کے معانی بیان کریں          |
| •••                                     | تا کے معانی،                                           | بائے معانی بیان کریں                   |
|                                         | در کے معانی                                            | رائےمعانی بیان کریں                    |
| • • •                                   | حروف جاره                                              | باز کےمعانی بیان کریں                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حروف تر دید                                            | حروف عاطفه کیا ہیں؟                    |
| '                                       | حروف استفه                                             | حروف ندا کیا ہیں؟                      |
| <del></del>                             | حروف بشرط                                              | حروف اضراب کیا ہیں؟                    |
|                                         | حروف استثنا                                            | حروف علت کیا ہیں؟<br>پر                |
| •                                       | حروف بتحسين                                            | حروف ندبه کیا ہیں؟<br>میسر             |
| • • • •                                 | حرو <b>ف</b> ایجار<br>در                               | حروف تمنا کیا ہیں؟<br>نزیر             |
| ••                                      | حرو <b>ف</b> ِظر فید<br>پر                             | حروف ِفِی کیا ہیں؟<br>• پ              |
| وظن کیا ہیں؟<br>ر                       |                                                        | حروف نسبت کیا ہیں؟<br>پر تنہ یہ        |
| •                                       | كلمات مدح                                              | کلمات تشبیه کیا ہیں؟<br>پر پر پر       |
| • • •                                   | حروف ِفاعليه                                           | کلماتِ ا <i>ستدراک کیا ہیں</i> ؟<br>پر |
| <i>ڪ</i> کيا ٻين؟                       | حروف ليافت<br>تحة مدر                                  | حروف تنبيه كيامين؟                     |
| حروف شخقیق کیا ہیں؟                     |                                                        |                                        |
|                                         | ઌૺૺૺૺ૾ૢૺ૾ૺઌ<br>ૹૺ૾૽૾ૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺ |                                        |